

## جمله حقوق بحق مصنف محفوظ هيي\_

نام كتاب : حضرت مفتى اعظم اورمقتدرعلاء ومشاكخ

تعنيف : حفرت علامه فتى سيد شابر على حنى رضوى

شيخ الحديث مركزي درسكا الل اسنت الجلعة الاسلاميه، قاضي شرع ومفتى ضلع راميور

نظر عانى : مفتى محديوس رضابر كاتى مصباحى، مدرس دارالعلوم كلشن بغدادرا ميور

تعج : الحاج حيب احمنقشبندي جماعتى سيدمحمدذ التدشامدى بنگلورى

كميوزيك: محداطهر رضا (رضاكم بيوثرس) محد فيض احدجمالي (مدرس جامعه)

طيعت : ٢٠١١مفر ٢٣١١ه/٢٩ رجنوري ١١٠١ ء يروز بفته

بموقع عرس اعلى حضرت امام ابل سنت فاصل بريلوى قدس سرة

صفحات : ۲۵

مطبع : كتنبه نعيميه، شيامحل ،نى د بلي ـ

تعداد : گیاره سو (۱۱۰۰)

ناشر : بركت على خال صاحب قاورى نقشبندى مينجر پرتهما بينك-

اجتمام : مولاناسدواجد على حنى عرف فيضان رضانورى بشفرادة اكبرقاضى شرع

ومولا ناسيد محمد ذبيح الله رضوى شابدى ولداعز ويرسل سكريش قاضى شرع

اداره تحقيقات رضويه جماليه، لال مجد، رامپور

لخ کے پے

(1) مركزى در المعد المعد الدار الدامية برات عنى درامور فون: 0595-2325608 موياكل: 9837171808

(٢) مجلس جمال مصطفیٰ، خانقاه نوریه جرایه، لال مجد، رامپوریون: 0595-2326439 مویائل: 9528878806

(٣) جمالي كتب خانه بخصيل صدر ، حامد كيث ، راميور موبائل: 8899458271

(٣) بركاتي بك ويو، اسااميد ماركيث ، نومحله مجد، يريلي شريف موبائل: 9412805880

(٥) تنظيم برم انواررف زئ، جو گيشوري اين مبني موبائل: 09221462276



وارث علم وعرفان صدر الشريعة ، ممونة حافظ ملت ، يادگارسلف، ربيرشريعت ، بادى راه طريقت ، خطيب اعظم عرب وجم ، يورپ وافريقة ، مند تدريس كشهوار ، محدث كبير ، نا ئب قاضى القصات فى الهند ، شنرادهٔ صدر الشريعة حضرت علامه مفتى الثاه ضياء المصطفع قادرى سابق شخ الحديث الجامعة الاشرفيه مبارك بور بانى جامعه المجدية رضوية محوى دامت بركاتهم القد سيه و متع الله المسلمين بطول بقائه كى خدمت اقدس على -

گر قبول افتدز ہے عز وشرف

فقيرنو رى



## مفتی اعظم علم کے دریائے ذخار

قاضى القصناة في الهند جانشين مفتى اعظم تاج الشريعة فخراز هر حضرت علامه الحاج مفتى محمد اختر رضا خال قادرى رضوى وزمت بركاتهم القدسيه متع الله المسلمين بطول بقاه باني و سريرست جامعة الرضاومركزي دارالا فتاء بريلي فرماتے ہيں: مفتی اعظم علم کے دریائے ذخار تھے۔ جزئیات حافظے سے بتادیتے تھے۔فآوی قلم برداشتہ لکھ دیا کرتھے۔ان كاعمل ان كے علم كا آئينہ دارتھا۔ان كے عمل كود يكھنے كے بعد اگر کتاب دیکھی جاتی تو اس میں وہی ملتا جوحضرت کاعمل ہوتا تھا۔ ہرمعاملہ میں حضرت ہی کی رائے اوّل ہوتی تھی اورجن علمی اشکال میں لوگ الجھ کررہ جاتے تھے وہ حضرت چیکیوں میں حل فرمادیا کرتے تھے۔

## افتتاحيه

بيمقاله حفزت مفتى اعظم اورمقتدر علاء ومشائخ جشن صدساله مفتى اعظم بمبئى كے موقع يرسيمينار ميں يڑھنے كے لئے لكھا كيا تھا۔فقيرنورى ندتو قد آور شخصيت اور ند مصباحی کی نسبت اور النج کا انتظام و نظامت ایے حضرات کے حوالے تھی کہ جن تک رسائی اور بات کا منوانا اس وقت آسان نہ تھا، اس لئے مقالہ سیمینار میں پیش نہ ہوسکا۔ فقيرنوري نے پچھ عرصه بعد محت محترم ذي المجد والكرم، ذي الطبع اسليم والفكر القويم حضرت علامه مولانا عبدالمبين نعماني مدخلة العالى صدر المدرسين دارالعلوم قادر یہ جریا کوٹ کے حوالے نظر ٹانی کے لئے کیا۔ موصوف نے طویل مدت کے بعد نظر ٹانی اور جز وی تھیج کے ساتھ پیش کیا ساتھ میں اپنے مطبوعہ قیمتی رسائل اور کتب کا تحذیھی پیش فر مایا۔فقیراس پرموصوف کا تہددل سے شکر گزار ہے۔ نعمانی صاحب نے نظر ٹانی کرتے وقت ایک جگہ تحریر فرمایا کہ یہاں کچھابہام ہے اے دورکر دیاجائے۔ دوسری جگہ حافظ محت قدس سرؤ کے تذکرہ اور حوالے میں تح رفر مایا۔ کہاس کی اصل دیکھ لی جائے ۔ فقیر نوری نے حسب مشورہ دونوں کام انجام دیئے۔ پرخوداس پرنظر ٹانی کرنے کے بعد مزید پھھتا ٹرات اور حوالہ جات کا اضافہ کیا۔ اس طرح بيه مقاله ' حضرت مفتى اعظم اورمقتد رعلاء ومشائخ ' " كتا بي شكل اختيار كرعيا \_ كميوزنگ، يروف ريدنگ، حواله جات كى تخ تنج ، نظر ثاني ميں جن حضرات نے میرا باتھ بٹاکر کام کوآسان کیا ان میں ے خاص کرمولا نامفتی محمد یونس رضامصا حی بركاتي ، زيد مجد بم السامي ، مولانا حبيب النبي رضوي جمالي ، ماسر محد فيض احد جمالي ، مولاتا محد ارشد على صاحب رضوى مدرسين جامعه زيد اخلاصهم مولاتا محد نازل رضا

رضوی اور مولوی سید واجد علی حنی عرف فیضان رضا نوری اور مولوی سید محمد فرخ الله رضوی شاہدی بنگوری متعلمان درجہ سابعہ و مولانا محمد اسلام حسن رضوی حعلم درج حدیث شریف جامعہ بذا اور محمد اطہر رضار ضوی سلمھ المنان و حفظهم الدحن وضوی فریف جامعہ بذا اور محمد اطہر رضار ضوی سلمھ المنان و حفظهم الدحن وضوی فرید اخلاص نے خندہ پیشانی سے قبول فرمائی۔ فجر ہم اللہ فجر الجزاء، فی الد بنا و الد نیا والا فرہ ۔ کن بطیع ہوکر منظر عام پر آئی ۔ اب ہدیگار کتاب میں کی نظر آئی الد بنا و کدارش: فقیر نوری اہل علم کی بارگاہ میں ملتمس ہے کہ اگر کتاب میں کی نظر آئی الد عوالہ جات میں کوئی سقم ہوتو اس پر تبحرہ اور تنقید کے بجائے فقیر نوری کو براہ راست مطلع کریں شکرگز ار بوں گا۔ اور قیمتی مشور دں کو قبول کرے گا۔

مطلع کریں شکرگز ار بوں گا۔ اور قیمتی مشور دں کو قبول کرے گا۔

مظلع کریں شکرگز ار بوں گا۔ اور قیمتی مشور دں کو قبول کرے گا۔

مظلع کریں شکرگز ار بوں گا۔ اور قیمتی مشور دی کو قبول کرے گا۔

مظلع کریں شکرگز ار بوں گا۔ اور قیمتی مشور دی کو قبول کرے گا۔

برائے ایصال ثواب و دعائے مغفرت

عالی جناب برکت علی خال صاحب قا دری، نقشبندی، رکن جامعه منیجر: پرتهما بینک، جو ہرکالونی، دامپور کے والد ماجد بخشی قدرت الله خال صاحب قا دری نقشبندی علیه الرحمه (تاریخ وصال ۹ رزیج الاول ۱۳۹۷ه/ ۲۸ فر وری ۱۹۷۷) والده ماجده: منیزه بیگم مرحومه (م۱۲ رمضان المبارک) زوجه محتر مه: نجمه صابری مرحومه زوجه محتر مه: نجمه صابری مرحومه الله تعالی بوسیلهٔ سیدالرسلین و بطفیل خوث و خواجه و جمال و رضا مغفرت کا مله فرائی نظراب قبر، عذاب حشر سے مامون و محفوظ فر مائے، جنت الفردوس جی اعلی مقام الاسلیمی اعلی مقام الاسلیمی مرحومه الله و بین اعلی مقام الاسلیمی مرحومه الله و بین اعلی مقام الاسلیمی و بعضوظ فر مائے، جنت الفردوس جی اعلی مقام الاسلیمی و بین الله بین و بین الله بین الله بین الله بین و بین الله بین و بین معاصرت اکثر و بیشتر وجہ منافرت ومخاصمت بن جاتی ہے۔ رہبران قوم وملت کی خد مات دینی، با کمال حضرات کے کمالات علمی و روحانی معاصرت کی بھینٹ پڑھ کر منصر شہود پرنہیں آتے۔اس مسلمہ امر کے باوجود، تاجداراہل سنت، مرجع العلماء والمشائخ، امام الفقهاء، قطب عالم ، مفتى اعظم ، مجد دز مال ، شنراد و اعلى حضرت ، شيخ اكبر محى الملة والدين حضرت علامه الحاج الشاه ابوالبركات محم مصطفي رضا خال قادري ، برکاتی، نوری، رضوی، بریلوی قدس سرهٔ کی شخصیت اتن جامع الصفات، با كمال اور باوقارتھى كەعوام الناس سے برو ھرجليل القدر علماء كرام ،مفسرين ،محدثين ،فقهاء ومفتيان عظام ،مناظرين ومتكلمين ، خطباء ومقررين، ادباء ومصنفين ، مدرسين ومحققين اورصوفياء ومشائخ ذ وی الاحترام بھی آپ سے تعلق ونسبت رکھنے میں فخر محسوس فر ماتے۔ برے برے مندشیں آپ کے در کی جبیں سائی کوسعادت سجھتے اور آپ کے وجود مسعود کو اسلام، عالم اسلام اور معالم علم کے باعث غنیمت شار فرماتے جلیل القدرعلاء ومشائخ کی پیشہادت تاریخ کے طالب علم پر واضح كرتى ہے كہ عالم اسلام ميں كوئى ايسا صاحب علم وفضل نظر نہيں آتا جس نے آپ کے کمالات کا اعتراف نہ کیا ہو، فقہی بصیرت اور تاج فضیات کی وائی شددی ہو۔ تبحرعلمی بعمق نظر، استحضار علمی اور جزئیات برعبور کی داد سین شددی مو-اختصار کے پیش نظراس موقع پر چند جلیل القدرعلاء و مشائخ کے کلمات

ي صرف وه حصے پيش خدمت ہيں جن ميں آپ كى خدمت ويني ، رسوخ في العلم، تفقہ فی الدین اور شان افتاء کا بیان ہے۔ دیگر صفات و کمالات کا بیان کی اور موقع پر ہوگا۔ آپ کے اساتذہ کرام اور ہم عصر علماء ومشائخ کے بیکلمات پڑھ کر واضح ہوتا ہے۔ کہ حضرت تاجدار اہل سنت قدس سرۂ باصطلاح فقہاء کرام این دور کے متحدہ ہندوستان کے فقیہ اعظم مفتی اعظم اور قاضی القصاۃ ہیں۔ ١-(الف) نور العارفين حضرت سيدشاه ابوالحسين احد نوري قدى سرة نے الم

> احدرضا قدى سرة سے ارشادفر مايا: مولانا صاحب! آپ اس بچہ کے ولی ہیں۔ اگر اجازت دين تومين نومولودكوداخل سلسله كرلول - "(۱) الم احدرضا قدس سرة في عرض كيا:

حضور وه غلام زاده ہے،اسے داخل سلسله فر مالياجائے۔ نورالعارفين حفزت سيدشاه ابوالحسين احمدنوري قدس سرة نے مصلے عي بیٹھے بیٹھے امام احمد رضا کے نورِ نظر، لخب جگر "آل الرحمٰن" اور متقبل کے مجدد مفتی اعظم كوغائبانه داخل سلسله فرماليا \_حضرت نورالعارفين في امام احدرضا كواپنا عمام عطافر ماتے ہوئے ارشادفر مایا:

مرى يامانت آپ كے پرد ب- جب وہ بچداى امانتكا متحمل ہوجائے تواہے دیں۔ جھے خواب ہی میں اس کا تا م " آل الرحن" بتايا كيا بالبذا نومولود كا عام" آل الرحن" رکھے۔ بچھاس بچکود کھنے کی مناہے۔وہ بواہی فیروز بخت اور (١) على ولا وت اور بعد ولا وت عبد طفلى وشرخواركى عن كى كوداخل سلسارك قد اورخليف و كان عالے كاسك يرهيدالواحد بكراى قدى رة (١٥٥ ه/١٥١٥) كاستايل شريف وقيره على فحرا يح يس ارضوكا

مبارک بیچہ ہے۔ میں پہلی فرصت میں بریلی حاضر ہوکر آپ کے بیٹے کی روحانی امانتیں اس کے سپر دکر دوں گا۔(۱)

(ب) دوسرے روز جب ولادت کی خبر مار ہرہ پیچی تو نورالعارفین مطرت سیدشاہ ابوالحسین احمدنوری قدس سرۂ نے:

نومولود كانام "ابوالبركات محى الدين جيلاني " منتخب فرياما - (٢)

(ج) امام احدرضاقدس سرؤ ای روز مار جره مطهره سے بریلی پنچے۔ بینے

كوسينے سے لگايا اور پيشانی چوم كركها:

«خوش آمديدولي كامل" (m)

۲-(الف) اعلیٰ حضرت مجدد دین وملت امام احمد رضا فاصل بریلوی قدس سرهٔ (م ۱۳۴۰هم/ ۱۹۲۱هم) آپ کے والد ما جد بھی ہیں ، مربی اور استاذ وشیخ مجاز بھی ۔امام احمد رضانے اپنے تلا مدہ کا ذکر نظم کی صورت میں بعنوان ' ذکر احباب و دعاء احباب' کیا ہے۔ ایک شعر میں اپنے آئینہ جمال و کمال حضرت مفتی اعظم اور حضرت مفتی برہان الحق جبل پوری علیہ الرحمة کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

آل الرحمٰن، بربان الحق جهه شرق په برق گراتے به جی (۳) (ب) امام احدر ضافد س سرہ کے آئینہ جمال و کمال حضرت مفتی اعظم نے جب پہلا فقو کی رضاعت کا لکھا اور وہ اصلاح کی غرض ہے امام احدر ضاکی بارگاہ میں چیش کیا گیا۔ تو امام

(1) روايت على مه مفتى محمطيع الرحمٰن رضوى مدير عام الاوارة الحقيه كثن عجمج، بهار ١٣٠١ رجمادي الاوتى

١١٥٠ه/١١٥٠مر١٩٨٩ ميروز الم شنبه بوقت ١١ بج ون بمقام خانقا ولوريد جماليدلال مجد مراجور

(٢) جلال الدين قاوري ، مولانا ، محدث اعظم ياكتان ، جا يص ٢٧ مطبوعه لا يور

(٣) ما منامه "استقامت" كانيور (ملتى اعظم بندنبر) ص ١٩٨ يحريد كي ١٩٨١ -

(٣) احدرضا خال قاوري ، فاضل يريلوي ، امام محقق ، الاستمد ادص ٩٨ ، مطبوعه يريلي ٨٥٣ اهـ

احدرضانے خط پیچان لیا۔ دریافت قرمایا کس نے دیا ہے؟ کے جانے والے نے بتایا چولے میاں نے (کھر میں لوگ بیار میں حضرت ججۃ الاسلام کو بڑے میاں اور حضرت مفتی اعظم کو جوئے میاں کتبے تھے۔) امام احمدرضا نے طلب قرمایا۔ مفتی اعظم خدمت میں حاضرہ وئے۔ ویکھا کہ اعلی حضرت باغ باغ ہیں۔ بیٹانی اقدی پر بٹاشت سے کرئیں پھوٹ دہی ہیں۔ فرمایا: اس پر مشخط کروں بیٹون این ہیں۔ فرمایا: اس پر مشخط کروں بیٹون الملك المحدون العلل المحدون العلام احمدرضا قدی سرہ نے اس میں آغاز پرامام احمد ضاقدی سرہ نے این نے شیخ اور فوق کی تو بطور انعام عطافر ماکر ارشاد فرمایا:

تمهاری مهر بنوادیتا مول \_اب فتوی لکھا کرو\_اپتاایک رجشر بنالو\_اس میں نقل بھی کیا کرو\_(۱)

امام احدرضا قدس سرہ نے اپنے دست مبارک سے مہر کا خاک تیار فرماکر مندرجہ ذیل عبارت تکھی:

> ابوالبركات محى الدين جيلاني آل الرحمٰن محمر ف مصطفىٰ رضا خال قادري \_ (٢)

<sup>(</sup>۱) مفتی شریف الحق انجدی ، فقیدالبند شارح بخاری مضمون مشموله پیدره روزه رفاقت پیشه نقان ش۵ بس ۸ ، بحریه کیم فروری ۱۹۸۴ ه۔

<sup>(</sup>٢) تنسيل ك لئه ما حقيد: (الف) حنين رضاخال بريلوي مولان ميرت اعلى عفرت من ١١٩ معلوه يولا-

<sup>(</sup>ب) محودا حمد قادري ومولاتا مقد كره على ما الل سنت رص ٢٢٣-٢٢٣ ومطبوع بهار-

<sup>(</sup>ع) مفتی شریف الحق امجدی مفتیه البندشاری بخاری مقتمون مشموله پیدره روزه رفاقت پیشه مظار ش۵ بس ۸ ، مجریه کیفر وری ۱۹۸۲ مید

<sup>( )</sup> ما بنا ساعقا مت کانپور بنگی اعظم بندنسر جن ۱۵۲ میری کی ۱۹۸۳ ه۔ ( ان ) ما بنا مداعلی معترت پر لی جن ۱۰ میرید جوالا کی ۱۹۹۵ میطبوع یہ لی ۔

(ج) اما ماحد رضا قد سر فرکوا پنے فر زندا صغر مفتی اعظم کی فقابت و ثقابت پراس نوعیت کا اعتاد تھا کہا ہے بعض فقاد کی پران کے تا ئیدی و سخط کروائے تھے۔(۱)

(د) اما م احمد رضا قد س سر فرنے اپنی حیات طیبہ جس سکڑوں مسائل اپنے خلف اصغر مفتی اعظم ہے لکھوائے اور ان کی تقد لیق وقعو یب فر ماکرا پنے وسخط کئے۔(۲)

اصغر مفتی اعظم میں تاب میں مرف نے ایک باراپنی اور دوسر سے علاء الل سنت کی موجود کی جس آپ ہے جواب فتو کی لکھوایا۔ اور خودا پنی تقد لیق سے مزین فر ماکرآپ کو مفتی اعظم کا خطاب بخشا۔(۳)

(س) رجب ۱۳۳۹ هیں اعلیٰ حضرت مجدودین وملت امام احمد رضافتدی امره و می وحد امام احمد رضافتدی امره و خدمت می وجود گی خرجت و مناز استان کے لئے وار الفضاۃ شرعی قائم فرمایا اور بعض علما مرام کی موجود گی میں حضرت مفتی اعظم مولا تا محم مصطفی رضانوری بریلوی اور حضرت صدر الشریعیہ مولا تا

(١) تفسيل ك لخ لما حدود

(الف) احدر مناخان قادری ، امام ، محقق والمجید المؤخمند فی الماییة المتحدیم ۳۰ - ۵ ، مطبوط بر یلی با داول -(ب) فضل حسن صابری ، مولانا بنشی هفت روزه و بدیه سنتندری ، دامپور ، ن۵۵ بش ۱۹ بس ۳۰ بخرید ۱۳ را ۱۹۱۰ و -( ج) فضل حسن صابری ، مولانا بنشی هفت روزه و بدیه سنتندری ، دامپور ، ن۵۵ بش ۱۳۳ س ۳ ، بخرید ۱۹۱ رخود رک ۱۹۱۰ و -( ر ) فضل حسن صابری ، مولانا بنشی هفت روزه و بدیه سنتندری ، دامپور ، ن۵۵ بش ۱۳ مس ۱ ، بخرید ۱۹ ارفرود ک ۱۹۲۰ و -( ر ) روزنا مستوسیا خیار ، لا جور ، س ۳ ، بخرید ۳ رونمبر ۱۳ ۵ مش ۱۳ مس ۱ ، بخرید ۱۱ ارفرود ک ۱۹۲۰ و -

(٢) تعيل ك لخ لا هادو:

(الف) مصطفع رضا خال توری دمولانی بینتی اعظم رالریج الدیاتی علی راس الوسواس الدیاتی بین ۲۵ برمطیوه امرتسر-(ب) احمد مشاخال قادری دایام بیختی برقادی رضوبی تراب الناح دوسر احسد باب المحریات بر ۱۲۱ دسطیوند یر یلی-( ج) چدر در در در در در دافت و پلند بیس ۸ دیجر به یکی فر در ی ۹۸۳ ه -( ج) اعجاز حسین بر یلی دسید موادع را بها سامل حسرت بیس ۱۰ دیجر بید افغالا و ل ۱۳۸۵ ما این جوال کی ۱۳۹۱ ب المجد على رضوي المنتمى عبليهما الرحمة و الرضوان كومنعب الآء وقشاء يرمامود فرمات بوئ ارشاد فرمايا:

الندعز وجل اوراس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم نے جو
افتیار ججے مطافر مایا ہے اس کی بنا پران دونوں (مفتی اعظم مصدد
الشرید) کواس کام پر مامور کرتا ہوں۔ نصرف مفتی بلکہ شرع
کی جانب ہے ان دونوں کو قاضی مقرر کرتا ہوں کہ ان کے فیصلے کی
وہی حیثیت ہوگی جوا کیہ قاضی اسلام کی ہوتی ہے۔
پر جیشا کراس کام سے لئے قلم اور دوات
وفیرہ ہر دفر مایا اور مقد مات کے فیصلے کروائے۔ (صدر الشریعی کی
وفیرہ ہر دفر مایا اور مقد مات کے فیصلے کروائے۔ (صدر الشریعی کی
فزرنوشت سوائح عمری) (۱)

(من) فلسفہ و سائنس اور نبوم و ایئت میں حضرت مفتی اعظم قدس سرؤی ا مہارت و کیفنے کے لئے اپنے عہد کے عظیم فلسفی و سائنسدال ، ریاضی اور بیت و نبوم کے مام اعلیٰ حضر ہے امام احمد رضا محدث بریلوی کا بیاعتر اف بی کافی ہے کہ: ولد الامن ابوالبر کا ہے تکی الدین جیلانی آل الرحمٰن معروف برممالوی

(1) للسيل ك ل المعادد

(الف) عبدالمنان النفي بيلتي و براهلوم ومقدمه الأو كالمجديدة المريض مطبوط والزة المعارف المجديدة و (ب) شيار أمصطف و علامه ومحدث كبير وهنواوية صدرالشريعية ومقدمه الأوكى المجدية وتارض و المسلوط و المراد المراد و

( ن ) محد جادل الدين قاوري ومواد تا جهد ي اعظم يا تستان و خاد من المعلم و الا وهد-( و ) ما بهما مدا شفا من قالي دعلني اعظم أبير جمي ٢٠٠ و يوريش الا ما يوريش

(ه) مهالی دخوی دواد در دواد در استاری شاری بیل به طبور دشاه کیدی میکار

مسطفی رضا خاں قاوری سلمہ الملک البنان وابقاد، والی معالی کمالات الدین والد نیار قاد کی رائے جوئی کہ ان مقامات کورد فسفہ قدیمہ میں مستقل کتاب کیا جائے۔ اگر چہ دم الاخوین کجانہ ہو۔ ایک کتاب رد فلف جدیدہ میں رہاور دوسری رد فلفہ قدیمہ میں اور مقاصد فوز بین میں۔ اجبی سے مفصل طویل نہ ہو۔ یہ رائے فقیر کو پیند آئی۔ (۱)

۳-عيد الاسلام حضرت علامه مفتى عبد السلام صديقى رضوى جبل يورى عليه الرحمة (مع ١٩٥١ه ما الله ١٩٥٥ عليه الرحمة الم معلى حضرت الم ما الله سنت كے نامور تلا فده و خلفاء شي شار جوتے ميں - جية الاسلام كے بم درس و بم سبق ساتھى بين اور آپ كے بم عصر بين - حضرت مفتى المقم كى تصفيف الطيف "طرق الهدى و الارشاد الني احتكام الاحادة و الجهاد" كى تصديق شي ان كے تاثرات ملاحظہ بول:

سعه سبحانه عزوجل المحمداً و مصلياً و مسلماً لنا ماعليه رضا المصطفى المراطرة الرشاد منال الفتى لنا ماعليه رضا المصطفى الره المراف الرشاد منال الفتى الدف فاز من افتقى الره المراف المراف من به اقتدى ارشاد الهي جل وللي آيت واعد والهم مااستطعتم والمحاول به واله وري متعلق لا بور عواروشده آيك استفارك جواب من المل الفطل من أفضل الكمل من اجمل العلما من اللا كلام والموا المال العلما من اللا كلام والموا المال العلما من اللا كلام والموا المال المال العلما من اللا كلام والموا الله المال من المال من المال المال والموا ب كا للما بوا قابلات فاصلات المال المنافر و المال والموا ب كا للما بوا قابلات فاصلات المقال المال المنافر و المال والموا ب كا للما بوا قابلات فاصلات المقال المال المال

(١) احدرضا خان تلادى دا مام جمعتى دالما و خارضو يرجد يدان عام بي ٢٨٢ ، مطيوعد ضا اكيدى-

عقد السوال ووضوح من وظهور محم شرى كے ساتھ على رقم زعم الواعم استفتاء وفط (مزيل استفتاء كے ممو مانة محكم مزقر فا نداد عا كے ہر جرادا الله فيرى يورى ناز برادرى بھى ہوتى گئى ہے۔) ہمارے پاس آيا اور اس تورى يورى ناز برادرى بھى ہوتى گئى ہے۔) ہمارے پاس آيا اور اس توري مطالعہ ہے ہم مشرف ہوئے۔ ہم شبادت و يے اس كہ مجيب فاصل لبيب كاتح بر فرمودہ يہ جواب بتا سكيم تحالى نهايت صحيح اور عين صواب مطابق مرادونشاء سنت و كتاب ہے ولله در م و على الله اجر م و صلى الله تعالى على سيد و على الله اجر م و صحبه و بارك وسلم و المرسلين محمد و على الله و صحبه و بارك وسلم و نقي بحر عبر السلام نياء صد التي رضوى جبل يورى كان الله تعالى الله و

۲-صدرالا فاضل، فخرالا ماثل حضرت علامه مفتی سید فیم الدین مرادآ بادی قدی مرا الله می الدین مرادآ بادی قدی مرا (م ۱۳۹۷ه می بانی جامعه نعیمیه دیوان بازار، مرادآ بادمفکر و مدیر، مفسره صد بخطیب و مناظر، فقیه و فقتی ، مدرس و محقق ، مصنف و مؤلف اور ما پر علوم و فقون بی اسال کے ساتھ امام احمد رضا قدی سرؤ کے نا مور خلفا و بیس سے بیس سآت ہے جم مصر بی ساتھ امام احمد رضا قدی سرؤ کوئی امروا احمد رضوی لاکل پوری قدی سرؤ کوئی الا الله می محدث اعظم پاکستان مولانا سروار احمد رضوی لاکل پوری قدی سرؤ کوئی کانونسی بیش شرکت کے وجوت نامد بی حضرت مفتی اعظم سے محفق رقم طران یک مالی الله می محدث بی محقق اعظم سے محفق رقم طران یک مالی بی محدد سے اساله می محدد سے محد

جيزى الله القريم الدميد الفاضل الدويب لليخ (١) ومع شاء من من المراب المراب الفاضل الدويم المراب الم خير الجزاء ويثيب فانه اجاد فيما افاد واصاب فيما اراد و
الله سبحانه اعلم و علمه عزاسمه اتقن احكم كتبه العبد
المعتصم بحبل الله المتين محمد نعيم الدين المعين.(۱)
٥-قطب مديد علامه مفتى محمر ضياء الدين احمد في عليد الرحمة (م١٠٠١ه/١٩٨١)
ام احمد رضا كي طيل القدر خليف بي شخ كي مم يرستر (١٠٤٠) مال عن زائد ديد منوره عن مقيم رب - آپ كي معصر بيل-

مدینه منوره میں بلبل چنستان رضا، برادر طریقت جناب الحاج قاری محمد امانت رسول رضوی پیلی بھیتی زید اخلاصۂ ہے حضرت مفتی اعظم کے سلسلہ میں جو اینے تاثرات بیان فرمائے، ملاحظہ ہوں:

''ضیاءالدین احمد بڑے ناز کے ساتھ گنبدخضریٰ کے سامنے مدینہ یاک میں میہ کہ رہاہے:

فقیرنے اپنی آکھوں ہے دیکھا۔ "مفتی اعظم" ہند قبلہ بچپن ہی ہے پیکرعلم وفضل ، زہد وتقوی ، بزرگ و پر ہیزگاری اور فقر و عرفان کا بھلا کوئی کیا انداز ہ لگا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکارخود ان پر فخر فرما تے تھے۔ فقیر تو ان کو ٹائی اعلیٰ حضرت کہتا ہے۔ (۲)

۲-صدرالشریع حضرت علامه مفتی محمد اعجد علی رضوی اعظمی (م ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۱ ۱۱ سال صدر مدر ک مدر الل سنت ' منظر اسلام' رضا گرسوداگران بریلی ، یگانه عصر ، نابخه روزگار ، چودهوی صدی بجری کے مابیتاز عالم و بین بمفسر و محدث ، فقید و مفتی ، فطیب و مناظر ، محتق و مدر ک ، مصنف و مؤلف او رما بر بلوم آغلیه و معظیه بین به امام احد رضا محقق بریلوی کے قبیدارشدا و رضیفه اسعد بین به تقریباً دی او رما بر بلوم آغلیه و معظیم بین به تقریباً دی الله می دالا رشاد بین ۱۳ به مطبوعه سنی پریس بریلی - (۱) محمد مسلط رشا قا دری ، مولانا ، مفتی اعظم ، طرق اله می دالا رشاد بین ۱۳ به مطبوعه منا اکیدی میلی - (۱) محمد ما انت رسول قا دری ، قاری ، چدر به و بی صدی کے مجد و بین ۱۳ به مطبوعه رضا اکیدی میلی -

ث ره

را-ن

- U.

کیارہ سال پیشمہ فیقی رضائے نینیاب ہیں۔آپ کے جمعصرہ معتقد ہیں۔ صدر الشریعیہ مولا نا امجد علی رضوی اعظمی حصرت مفتی اعظم کی مروم شنامی اور ملاء کی قدر دانی کے تعلق سے محدث اعظم پاکستان مولا نا سردار احد کر داسپوری کے نام ایک مکتوب میں رقمطراز ہیں:

(الق): بریلی شریف ہم تمام اہل سنت کے لئے مرکز ہے۔ اور وہ (اس وقت) تقریباً تمام کام کرنے والوں سے خالی ہے۔ وہاں کسی بلکہ کئی ایجھے کام کرنے والوں کی بخت ضرورت ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ چھوٹے مولانا صاحب (حضرت مفتی اعظم قدس مرف) ہرگز تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ بال بیجوں کے بیاں رہنا یا قریب بین رہنا ہر شخص پیند کرتا ہے گر ویندار کے لئے خدمت وین وضروریات وین کا خیال سب پر مقدم ہوتا ہے۔ بیل مجبورتیں کرتا گرا تنا ضرورکیوں گا کہ تم خود قور کرواور چوصورت زیاد و تر دین کے لئے مفید ہوا سے اختیار کرو۔ کرواور چوصورت زیاد و تر دین کے لئے مفید ہوا سے اختیار کرو۔ کرداور چوصورت زیاد و تر دین کے لئے مفید ہوا سے اختیار کرو۔ کرداور چوصورت زیاد و تر دین کے لئے مفید ہوا سے اختیار کرو۔

مدرسين وطليكوملام ودعا\_ (١)

(ب) حضرت صدرالشر بعیری دید اعظم پاکتان کے نام ایک دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں: تقیر تنہارے و کیلینے کا زیادہ مشاق ہے۔ و کیلنا جا ہے کہ تم سے ملاقات ہوتی ہے۔ "مفتی اعظم" کی خدمت میں میراسلام عرض کردینااور جملہ مدرسین وطلبہ کوسلام ودعا۔ (۳)

存存存

- COULE (5) でんしょうでしょしい(ア)の(1)

(ج) حضرت صدرالشر الدمحدث المظم ياكتان كي نام ايك اوركتوب من رقطرازين: مراخیال ب كرتم اى خیال مى نديدوراس مدرسدوال كياكرتے ہيں۔ حق وہ چيز بكرآ فآب سے زيادہ واضح ہوكر چکتا ہے۔ گردو وغبار جب دور ہوجاتے ہیں و نیا و کھے لے گی کہ حق پر کون تھا۔ غلط پروپیگنڈہ چندروز کامہمان ہے۔ پی بری قرربتی ب كتمهاری آمدنی بالكل نبیس ب-اس كااب تک کوئی سبیل نہیں ہوئی اور نہ تو چھوٹے مولا تا (حضرت مفتی اعظم)صاحب نے اب تک کوئی صورت نکالی ، میراخیال پی ہے کہ وہ خود قلر میں اب تک کا میاب نہ ہو سکے مگر امید ہے کہ اب جلد كامياب مول ك\_كيول كداب تك ان كامقصديقا بی نبیں کہ مدرسہ جلائیں اور اب غالبًا مدرسہ کا قصد کرلیا ہے۔ ا كرملسل مدرسه كے لئے كوشش ہوگى تو چھ آمدنى كے ذرائع یدا ہوجائیں گے۔

مجدا مجدا محد على رضوى اعظمى \_ (1)

2- بربان ملت حضرت علامه مفتى محمد بربان الحق رضوى جبل يورى عليه الرحمة (م٥٠٠١هـ/ ١٩٨٥) جيد عالم وين مفسر ومحدث، مفكر ويد بر، بدري ومحقق . فقيه و مفتى خطيب ومناظر مصلح وواعظ اورمصنف ومؤلف جين - امام احدرضا كے خليف معیداور تلمیذرشید ہیں۔آپ کے جمعصر ومعمد ہیں۔

(الف) معزت مفتى اعظم كي تصنيف الليف طرق البدئ والارشاد كي تصديق مين رقم طرازين

يسم الله الرحمٰن الرحيم.

(۱) اس علا کا عس فقر نوری کے پاس ب

نحمدة و نصلي على حبيبه النبي الكريم انما قال المجيب الفاضل بن الفاضل قد اتى بالحق فيه و الصواب الكامل انى قد تشرفت بمطالعة هذه الرسالة الجلطة المباركة التي الفها سيد نا الفاضل العلامة الكامل الفهامة اللبيب الوزعى الفطين مولانا المفتى الشاه مصطفى رضا خان ادام الله تعالى ظلاله و اسبغ عليه و علينا معه نعمه و افضاله فوجدتها متممة بالحجة و متبينة بالكتاب و السنة و اسأل الله تعالى أن يجعلها كاسعها طرق الهدي والارشاد للامة والله تعالى اعلم وعلمه عزمجده اتم و احكم كتبه الفقير عبد الباقي محمد برهان الحق القادري الرضوي الجبلفوري غفرلة. (١) (ب) حضرت مفتى اعظم كے سلسله ميں ان كے تاثرات ملاحظه بول: مخدوم محترم، فرز ند مجدد اعظم حضرت " مفتى اعظم" بند دُ والحجد و الكرم كى زبان كا ايك ايك جمله اوران كى تحرير پر يخوير كا ايك ايك لفظ این جگد ایک قانون ب\_حضورمفتی اعظم قبلد مدظلهٔ این اقوال وافعال مين اين والدياجد اعلى حضرت قبله ك قدم بقدم این -اورصورت وسرت على ام شيراهلي حفرت اين - (۲) (1) الديمنظ رضا تاوري دمولان بعني اعلم رطرق الهدي والارشاد السياس ١٣-١٧ مطيوه عني يشحداند في

(٧) الدامات رسول رضوي ، قاري ، چدر بوي صدى كے محد د ، ص ١١ ، مطبوع رضا اكث ي محك -

(ج) حضرت مفتى المقلم ك وصال يدلال ك موقع يرحض بربان لمت في الك رباعي كي يس على اسية كومفتى المقلم كاخادم فرمايا:

ومفتى اعظم" كاظل عاطفت الله آه جم خدام ي ع أشحاكيا اعلى حضرت كى شبيه ياك عله ول عاتين الشائد الوال) ٨- چيم وجداغ خاندان اشرفيه، محدث اعظم بعد معزت علامه سيد هم اشرفي جيلاني كيوتيوي عليه الرحمة (م١٣٨٣ه) جيد عالم وين منسر وحدث مقكروندين فقيه ومفتي، خطيب ومناظر مصلح وواعظ واديب وشاعراورمصنف ومؤلف جي - امام احمد ضاك علىدرشد ين -آب عيمعصرين -ان كتاثرات الاحدول:

آج كى دنياش جن كا فؤى ع بده كرتقوى ب-ايك فخصيت مجدد ماته حاضروك فرزند دلوند كابيارا نام صطفي رضاب التعديان يرة ع جاورزبان بهار مرتض ليل ب-نورچهم اعلى حفرت راحت ول مستكال مفتى اعظم منام معطفي شاو زمن (٢) مناعت رضائے مصطفیٰ کے زیراجتمام ایک مقیم الثان کا نفولس کے قطبہ "

صدارت عموقع يرحض مدت محدث مقم بندقدى سرة في فرمايا تحاد علم ت جدد كرجن كاعمل اور فتوى عدد كرجن كا تقوى ب ب ما تعدد بان سے معطفی رشا تعلی جاتا ہے۔ اور د بان

- こでっぱんとくいいき

معرے منتی اعلم کے ایک فوئل پر تقدیق کرتے ہوئے معرے مدے

<sup>(</sup>۱) محدادات رسول رضوى ، قادى د يور يوسدى كالهدور ص مهم مطويد كانيود-(۲) مایارات استان علی اظم قبرای عربی ایم ایم ایم در کافید

هدذا قدول السعالم السمطاع و هاعلينا الا الاتباع. يعنى بيابك السعالم كاقول بيجن كي اطاعت بمونى على الاتباع و ماعلينا الا عن بمونى على الاتباع و بيابك السعام كاقول بيجن كي اطاعت بمونى على الماعت الازم به - (١) و بيان كي اطاعت الازم به - (١) و بيشم وجراغ خاندان بركات، شخ الاسلام والمسلمين سيد العلماء حضرت علام مختى سيد آل مصطفى قادري بركاتي، نوري عليه الرحمه مفتى ومناظر، خطيب وواعظ، اديب وشاعر ، مصنف ومؤلف ، عارف وكامل اورسجا و ونشين مركار كلال ما دبره شريف بال

جلالت شان موصوف في فرمايا:

شنراده اعلی حضرت، فقیهد زمان، مظهر مشان مار جره حضور
پنور مفتی اعظم" بند قبله کے فضائل فقیر برکاتی کیا بیان کرسکا
ہے۔ بس دور حاضر میں حضور "مفتی اعظم" بند قبله دنیائے اسلام
کی بزرگ ترین بستی ہیں۔ میری دعا ہے رب کا نئات جل مجده
عزاسمهٔ کے حضور، کہ خدا میری بقیہ عمر حضور "مفتی اعظم" بند کوعطا
فریادے۔ (۲)

۱۰- ڈاکٹرسیدشاہ محدامین قادری برکاتی مدخلۂ العالی حضوراحس العلماء قدس سرہ کے ملٹونلات طبیاے کا ذکر کرتے ہوئے قریاتے ہیں:

سید تا املی حضرت فاصل بریلوی جنسیں ان کے مرشدان کرام'' چیثم و چراغ خاندان بر کات' کہتے تتے ہے بے پناولگاؤ تھا۔ون میں کئی باراعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنصما

<sup>(</sup>۱) علمانت رسول رضوی قاری بیدر دو ی صدی کا مجدد ۲۳، مطبوعه کا نیود-(۲) ماینامه تی دنیا، در یلی ص ۳۱، جربیجون ۱۹۸۷ء-

كا تذكره كرنا ان (حضور احسن العلماء) كي عادت تحي بم بحائوں سے کتے تھے کہ:

ميراجوم يدمسلك اعلى حفرت سے ذراسا بھی ہث طائے تو شال كى بيعت سے بيزار ہوں اور ميراكوكى ذمريس ب :SEZ 67

یہ میری زندگی میں " تھیجت" اور میرے وصال کے بعد ميري "دهيت" ،

انقال سے چندروز مل براورم سیدنجیب حیدرنوری سے فرمایا کہ:

بٹا مولا نا احدرضا خال فاصل پر بلوی کے مسلک جن کو بھیشہ مضبوطی سے تھا ہے رہنا درحقیقت مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نی چز تہیں ے کہ میں مسلک صاحب البرکت ہے، مسلک فوٹ اعظم ے اسلک امام اعظم سے اور مسلک صدیق اکبر ہے۔

اعلی صفرت کی شان اقدی میں ادفیٰ کی تو بین کرنے والے ہے ملنا نھیں گوار وہیں تھا ،خواہ اس کا تعلق کتنے ہی ہڑے خانوادے سے کیوں نہ ہو، کتنا ہی بردامقرر ہویا ہیں ہوان کی کسوٹی اعلیٰ حضرت اور مسلك الملى حصرت تقيي \_اعلى حضرت اورمفتى اعظم كاذكر: مير عاملي حضرت ومير عفتي اعظم كيدكر فرمات تق-

اوراعلی صرت کو:

رضاعة لرسول فرمات تقد(١) روایت متواتر و کے مطابق جمبیٰ کی آئیے مقل جہاں بہت سے علاء ومعززین

(۱) سيد محداثين قاور في دواكم والين ملت والل سنت في آواز وسي ١٩٩٨ و ١٩٩٥ - د

شرت فرما نے ایک فخص نے حضرت احسن العلماء کو مخاطب کرتے ہوئے موال کیا حضور آپ کے خاندان کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ حضور احسن العلماء نے جوابا ارشاد فرمایا:

ميرے خاندان كى دويۇى كرامتىي جن ايك كانام ہے اعلىٰ حضرت مولانا احمد رضاير يلوى اور دومرى كرامت كانام ہے مفتى اعظم مولانا مصطفے رضاير يلوى عليجا الرحمہ۔ (۱) اا - علا مدا بوالمسعو وسيد محمد مختار اشرف الاشر فى البحيلانى سجاد ونشين كچو چيد مقدمہ شلع فيض آبادر تمطرازيں:

حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ بلاشہ ان ہی اکا ہرین بیس سے تھے
جودین وسنیت کوفروغ دینے کے لئے پیدا ہوتے ہیں ۔ حضرت کی
پرٹ زندگی پرایک طائزان نگاہ ہی ڈالئے تو یہ حقیقت کھر کرسا نے
آ جاتی ہے کہ خلوص ولٹہیت ان کی شخصیت کا ٹریڈ مارک تھا ان کا کوئی
قول یا عمل میری نگاہ میں ایسانہیں ہے جو خلوص ولٹہیت سے عادی ہو
۔ وہ اگر ایک طرف بھی عالم متندا ورمعتر فقیہ ، مختلف علوم وفنون کے
ماہراہ رشعرو اوب کے مزاج آشا ہے تو دوسری جانب ریاضت
وعبادت ، مکاهفہ ومجاہدہ اوراسرار باطنی کے بھی محرم سے اور ہرمیدان
میں ان کے خلوص ولٹہیت کی جلوہ گری نمایاں طور پر دکھائی وی تی
فری فاطر زندگیوں کو واؤں پر چڑھائے رہے تھے ۔ میرے
تورکی خاطر زندگیوں کو واؤں پر چڑھائے رہے تھے ۔ میرے
گھرانے کے بزرگوں سے ان کے دیرینہ اور گھرے تھائے۔

(۱) يسين اختر معياى مطاب والل سنت كي آوازه م الدوم 1990ء-

تے۔ اس پی منظر میں مجھے ان کا قرب ظامی حاصل تھا۔ ایسے کئی مواقع آئے جب معزت نے جہائی کی فضا پاکر انشرائ صدر کے ساتھ مجھے سے ہاتیں فرما کیں اور آیک موقع پرفتنوں کی نشان وہی کرتے ہوئے یہاں تک کہددیا کہ اگر دین وسنیت کے ماحول میں اختشار کا خوف وائد بیشر نہ ہوتا تو بعض لوگوں کے چیروں پر پڑی ہوئی فقا بوں کو اُلٹ کر ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیتا۔ (۱)

۱۱- عافظ ملت حضرت علامه عبد العزيز محدث مرادآ بادی (م۱۳۹۳ه/ ۱۹۵۱ء)
بانی الجامعة الاشر فيه عربی یونیورش مبارک پور علیه الرحمة مفسر ومحدث، فقیه ومفتی،
مناظر وخطیب، مدرس ومحقق ،مصنف ومؤلف اور ما برعلوم افنون مدرس بین مصنف
صدرالشر بعید قدس سرؤ کے تلمیذرشید وخلیفهٔ سعید بین - آپ کے جمعصر بین مصنوت
مفتی اعظم سے متعلق ان کے تاثر ات ملاحظہ جون

(الف) اپنے زمانہ کے اعلم العلماء، افقہ الفقہاء، فرز تداعلیٰ حضرت امام احمد رضاحضورو مفتی اعظم، ہندمفتی شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب بریلی دام ظلہ العالی۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر کی جیتی جا گئی تضویر ہیں۔ حق گوئی ہیں وہ ایسے مردمجا بدفی الدین کی جیتی جا گئی تصویر ہیں۔ حق گوئی ہیں وہ ایسے مردمجا بدفی الدین ہیں کہ معاصرین ہیں سے بات عمو ما نہیں ملتی۔ قدم قدم پر بندگان خدا کو برائیوں سے روکنا، نیکیوں کی تلقین کرنا اور بلاخوف و جھجک خدا کو برائیوں سے روکنا، نیکیوں کی تلقین کرنا اور بلاخوف و جھجک برضی کو غیر شرعی عمل پر ٹوک، بنا ان کا طرق المیاز ہے۔ (۲)

(ب) خيرالا ذكيا ومولانا محد احد مصباتي صدر المدرسين الجامعة الاشرفي مبارك (١) سيرهيد تي اشرقي علامه ما بهنام جازمتني المقر نبرون ١٠٠٠ شي ١٥٩٥ جريد رفع الأول المعامية ١٩٩٠ و١٥

(۲) ما منامدی ونیابر یلی اص ۲۱، بحربید جون ۱۹۸۷ء۔

حافظ لمت مولانا شاه عبدالعزيز مرادآ بادي عليه الرحمه سابق سربراه اعلى الجامعة الاشرفيد مبارك يورف جامعه اشرفيدكي في ورسگاہ بلڈیگ کے جشن افتتاح کے موقع پر ۱۹ – کا برنومبر ۱۹۷۲ء کے لئے و مفتی اعظم " قدس سر ہ کو دعوت وی تھی۔حضرت تشریف لائے ۔افتاح کا کام حضرت ہی کے ہاتھوں انجام یانے والا تھا۔جس کے لئے پہلے دن بعد مخرب نی عمارت میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ یہ ابتدائی سال تھا اور شوال کی ۱۹-۲۰ تاریخوں کی درمياني شب تقى -اس وفت شيخ الحديث حضرت مولانا قاضي مش الدین احمد جعفری رضوی علیه الرحمه تنے۔ درجہ فضیلت کے طلبہ کو درس بخاری شریف شروع کراکے افتتاح کی رسم اوا ہونے والی تھی۔اس موقع پرافتاح سے قبل حافظ ملت نے ایک مخفر تقریر کی تقی۔جس کا عاصل کھا سطرے:

حضرت ومفتی اعظم " مدخلنے ساس شارت کا افتتاح اوران سے بخاری شریف کا ایک سبق پڑھ لیٹا بہت بڑی سعاوت ہے۔ وہ بلاشیدولی ہیں۔ آئی جوان سے سبق پڑھ رہا ہے کل اسے اس پر فرہوگا کہ میں نے جوان سے سبق پڑھ رہا ہے کل اسے اس پر فخرہوگا کہ میں نے اسمفتی اعظم" سے ایک سبق پڑھا ہے۔ جوان سے بیعت ہوگا اسے اس پر فخر ہوگا کہ میں "مفتی اعظم" سے بیعت ہوگا اسے اس پر فخر ہوگا کہ میں "مفتی اعظم" سے بیعت ہوا ہوں۔ جوان سے مسافی کرے گاوہ اس پر فخر کرے گا وہ اس پر فخر کرے گا ہے۔ وہ بلم وفن کا سندر

یں خودا لیک بارفر مانے گلے:

بب كوئى متل لكن ك التقلم باتحديث ليتا مون و وك تلم يرملي مضامين كى اس قدر بارش مون لكتى ب كرسني لنا مشكل موجاتا ہے۔ ان کی ذائت مارے لئے بہت فیمت ہے۔ ان ے سبق پڑھنا آپ کی بہت بری سعاوت ہے۔ مولی تعالی ان کا الية عاد عمرول يردرازفرها عـ (١)

٣١- يابد ملت حفزت علامه مفتي محمد حبيب الرحمن عباسي عليه الرحمة تي حفزت مفتي اعظم كے متعلق ارشاد قرمایا:

اس دور مين حضور "مفتى اعظم" بند قبله دامت بركاتهم القدسيه كي ہتی فقید الثال ہے۔خصوصیت کے ساتھ باب افتاء میں بلکہ روز مره کی گفتگویس جس قدر دمخاط اورموز وں الفاظ اور قیو دارشا دفر ماتے میں اہل علم ہی اس کی منزل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ (۲) ١٣- صدرالعلما وحفرت علامه سيدغلام جيلاني ميرضي مصنف بشيرالقاري شرح بخاري نے محقق عصر حضرت علامه مفتى محمطيح الرحمن رضوى سے ايك سوال كے جواب ميس فريايا: الى سلىلەين آپ صرف حضرت"مفتى اعظم" سے رجوع كيخ-دوسروں کی طرف رجوع کرنااینے وقت کوضائع کرناہوگا۔ (٣) ۱۵- حضرت علامه سید ظهیر احمد زیدی قا دری پروفیسر دبینیات مسلم یو نیورش علی گڑھ تلمیذارشد معزت صدرالشر بعدقدی سرهٔ حنرت مفتی اعظم قدی سرهٔ کی مربعیت کے (۱) محدا حد مصياحي وعلامده انوارمفتي اعظم وسي مطيور د شااكيدي ممني -

<sup>(</sup>٢) جارعلى مولانا ورازالة بادى ورامات مفتى اعظم بندوس عا-١٨ ومطبوع ياكتان-

<sup>(</sup>r) فقیرلوری سے محقق عصر علامہ مفتی محم مطبع الرحمٰن رضوی نوری معتقری روایت-

تعلق ساميد مشاهرات بيان فرمات وعرقم طرازين:

مجھے آپ (حضرت مفتی اعظم قدس سرہ ) کا شرف زیارت پہلی بار غالباً ۱۳۵۷ ہ میں بموقع عرس اعلیٰ حضرت مجدددین ولمت ' فاضل بر ملوی' رضی اللہ تعالیٰ عنه ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک ۲۲ سال ہوگی۔ چہرہ مبارک پر تقویٰ وطہارت کا جمال اورعلوم شرعیدا ورتفقہ کا جلال و کمال۔

میری عمراس وفت ۱۶- ۱۷سال ربی ہوگی ۔ پی اس وفت دارالعلوم" عربيه حافظيه سعيدية" قصيه دا دول ضلع اعظم گراه عن درس نظامي كاطالب علم تها اور استاذ العلماء والفقهاء ابوالعلي حضرت صدرالشر بعد عليه الرحمه كي معيت سعاوت مي پېلي بار عرس رضوي من حاضر بهوا تفا\_ حضرت صدر الشريعة عليه الرحمه كو حفرت "مفتی اعظم" بندے ساتھ خصوصی تعلق تھا اور قرب واخلاص تفاس لئے آب بمیشدی "مفتی اعظم" کے یہاں مہان ہوتے اور حضرت کی برکت سے بیشرف سعادت بھے بھی حاصل ر با۔النداللہ وہ کیسی مجلسیں اور مختلیں تھیں کہ جن پرع شیوں کو بھی فخر عوتا۔ بندوستان کے تی ملائے کرام جوج ور جوم اور رضوی ش عاضري دية اور معترت ومعنى أعظم "عليه الرحمه كي فقهي عقلت والسيرت سے فيضاب ہوتے۔ ميري باداشت ميں جن علاتے しまったいいまくずをとりし ا- صدر العلماء حضرت مولانا تيم الدين مرادآ بإديا-

٢- اعلات مولانا ميد قدي عن بكو جوش يف.

"Z"

۳-حضرت مولا نا ظفر الدين بهاري مصنف صحيح البهاري \_ ٣- حضرت مولا ناابوالحسنات حكيم سيدمحد \_ ٥-حضرت مولانا ابوالبركات سيدا حمد (الورى ثم لا بورى) ٧ - حضرت مولا ناعبدالعليم صديقي ميرهي -2-حضرت مولا نابر بان الحق جبل يوري\_ ٨-حضرت مولانا سيدمحمر ميال مار جروى-٩- فقيه ملت ،استاذ العلماء حضرت صدراكشر بعد ابوالعلي مولا ناامجد على رحمهم الله تعالى عليه اجمعين وغير جم\_ ان کےعلاوہ حضرت مولا ناسید تعیم الدین وحضرت صدرالشریع علیما الرحمه كے تلامذہ جن كاشار بعد ميں اكابرعلاء ميں ہوا۔ جيسے: ا-شير بيشه الل سنت مولا ناحشمت على خال -٢- حضرت مولا ناسيه غلام جيلاني ميرهي-٣- حضرت مولا نامر داراحد محدث يا كتان-س- حضرت مولا نامفتی سیدر فاقت حسین \_ ٥- حصرت مولا ناحا فظ عبدالعزيز حا فظ ملت باني دارالعلوم اشر فيه مبار كيور-٢- حضرت مولانا مجامد ملت حبيب الرضن -ے- حضرت مولا ٹااجمل شاہ سنجل۔ ٨- حضرت مولانا مفتى احمد يارخال اجھيا نوى ثم مجراني -9 - حضرت مولا ناعمس العلما عمس العربين جو نيوري-ونيرجم ب شارعلاء وفشلاء مرئ رضوي جي عاضري وي اور المستحتی اعظم " سے علمی وروسانی فیوش و برکات حاصل کرتے

ے وی کے تنے ل وقول پی علامہ فضلا ماور صلحا م کا اجماع موجا اور اللي على وفقي مسائل و راور وت يل في بيشم مرمشابده أياكد: حدرت "معتى اعظم" كا قول كى بحى شرى مسئله بنى حرف آخر ووقاور تمام اكار علاماس ويرصلم في كروح تي - جوفوي الرباركاوے جارى موتا دو بغير جون وجرا مان لياجا تا اور تمام علاءاس برمتنق موجات\_آب كي فقتي عقمت اورعلي وجابت بر علاء لمت اسلامه كواس ورجه اعتاد تفا كه مشكل مسائل اور السي سائل جن شي ان كافتهي بصيرت علم شرى كا ظبارش دشواري محسوس کرتی ان سے حل سے لئے عرب رضوی حاضر ہو کر بھل علاء ونتها وي وش كرت اورجب حزر "منتي اعظم" عليدارجد اے تعدیناس سے اس کا تھم شری واضح فرماوے تو اٹھیل زيردست قلبي اوردة في سكون جوجا تا اور وه مطعن والوس حات\_ C Toron

COLLEGE WILL SHEET UND PLE からかからいるのはないのかいい But when we will the but with a とかとからからしまからず アノルの はあずらからいいからいのはいれんと 一日とからずるかののるまずはできるかいろ Market Mind report Stade (なはんずられたまではなかかに) このからいるととしてきないからしていていいし Employed Exploration and Call 一大きとからからまましているとか、よいアンは いいとこのとというからかいことから せっかんというかとれとかいってかかり ころい かんこうしょ which will in my to 1 Software property the shape second. こんでんこのとくとしておりしかんと とからしているとうことできること ときからしているということとの 17

حقرت جية الاسلام مولانا عالد رضا خال صاحب بريلوي، حفزت مدرالا فاضل مولا تاسيد نعيم الدين صاحب مرادآ باديء معزت مدت اعظم بندسيد محد صاحب يكوچيوى، حفرت ودمقتي اعظم" بتد مولانا مصطفى رضا خال صاحب بريلوى ا حضرت اميرشر بيت مبلغ اسلام مولانا عبدالعليم صاحب صديقي مير تخيى، حضرت ملك العلماء مولانا تلفرالدين صاحب بهاري، حصرت بربان لمت مولاتا بربان الحق صاحب جبل يوري وغيربهم رتمیم الله تعالی وان کے علاوہ دیکر علائے کرام جن سے ہماری ملاقات اور کے موقع پر ہر کی شریف میں ہوئی تھی۔ ان میں اكثريت صدرالشراجه وصدرالا فاعتل ك شاكردول كي موتي تھی۔جواس وقت ملک کے نامور مقرر ، مناظر ، مفتی ،محدث ، مغرداور برے مدرسول کے صدرالدرسان تھے۔ عری کے موقع يريورا ماجول على مباحث اور بالهمي نقتروتبسره اورجرج وقد ن كي آما وكاوين جا تا تقار (١)

(ب) علم وعلى المضل وكمال ، زهدوتقرى، ديانت ومختات، ولايت والرامت، فرخط جمل كاكن ويليد وقضا كل شريد ك أيك جود كانام" ومطارضا فال" قاريوترب قامت كا فتول ع المرى الأراد يغيث المريت عن الولي الولى ويوجو إلى صدى المرى (ア)」とうでいているとうとしましたいろう

<sup>(1)</sup> المي العم معود مورا لتربيرة أل مرة ويات وخد الت الرود ٢٠١٠. はないないことはしてん(で)

۱۹-غزالی دورال حفزت علامه مفتی سیدا حمد سعید کاظمی ملتانی علیه الرحمة نے ارشاد فر بایا:

(الف) حضور و مفتی اعظم " بند قبله تو و مفتی اعظم عالم " بند قبله تو و مفتی اعظم عالم " بیل ۔اس زمانه میں ان جیسانقیمه میں نے نہیں دیکھا۔ قرآن مجید میں خدائے قد برجل مجدہ خودار شاد فر ما تا ہے۔ان اولیا، والا المحقون (اللہ کا ولی نہیں ہوگا گرمتی ) انھیں دیکھنے ہے خدایاد آجا تا ہے۔ خودان کی ولایت کی دلیل ہے۔
آجا تا ہے۔ خودان کی ولایت کی دلیل ہے۔

رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے امام اہل سنت کی جانشین کامن ادا کردیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جانشین کامن ادا کردیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جانشین کوئی آسان کام نہ تھا۔ (۱)

9-استاذ العلماء حفرت علامه عبد المصطفى المنظمى عليه الرهمة سابق شيخ الحديث وارالعلوم وفيض الرسول براؤل شريف كے حضرت مفتى اعظم كے وصال پرملال پر اثرات ملاحظه بون:

متند العلماء، خاتم الفقها و، حضور و مفتی اعظم " به حضرت مولانا الحاج شاه مصطفیٰ رضا خال صاحب قبله قادری رضوی فورالله مرقدهٔ کاسانحهٔ ارتحال دنیائے سنیت کا وہ نقصان عظیم ہے کے مستقبل قریب میں اس کی علاقی بے صدیشوار بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ ہے۔۔۔۔۔اس میں ذرا بھی شک نیس ہے کہ حضرت قبلہ علیہ الرجمت حضوراعلی حضرت رضی اللہ تعالی عند کے علوم نا فعدوا ممال سالحہ اور حضوراعلی حضرت رضی اللہ تعالی عند کے علوم نا فعدوا ممال سالحہ اور اظلاق سند کے وارث و المین اور خلف السدق و جانفین ہے۔ اظلاق سند کے وارث و المین اور خلف السدق و جانفین ہے۔ آپ کی وفات سے بلاشہ صندائنا، فالی وسند آناوی احتقادی اور کا دور خلف السدق و جانفین ہے۔ آپ کی وفات سے بلاشہ صندائنا، فالی وسند آناوی احتقادی احتمال سالحہ اللہ اللہ و اللہ کی وفات سے بلاشہ صندائنا، فالی وسند آناوی احتمال مور کا ا

(١) موصن الى رضوى يملى ملاسلها ما الى معترت المعتق المعم تبريدة ١٨٥، ألى ١٨٥ تريد الما الله ألم المساعدة

ایک فقیہ اعظم و دانشور معظم دنیا سے رخصت ہوگیا۔ ایک ماہر
مسائل اور جزئیات وکلیات فقہ کا حافظ ہم سے جدا ہوگیا۔ ایک
تقویٰ و دین کا منارہ کوراور استفامت فی الدین کا جبل رائخ
ہمیشہ کے لئے ہماری نظروں سے اوجیل ہوگیا۔ گویا علاء اسلام کا
مرکز اور فقہاء ومحققین کا محور ہی ختم ہوگیا۔ اب ہم میں کوئی بھی ایسا
نہیں رہا جو علاء اہل سنت میں مرکز ی حیثیت رکھتا ہو۔ اور جو بلا
اسٹناء تمام علاء اہل سنت میں مرکز ی حیثیت رکھتا ہو۔ اور جو بلا
اسٹناء تمام علاء اہل سنت میں مرکز ی حیثیت رکھتا ہو۔ اور جو بلا
اسٹناء تمام علاء اہل سنت میں مرکز ی حیثیت رکھتا ہو۔ اور جو بلا
اسٹناء تمام علاء اہل سنت میں مرکز ی حیثیت رکھتا ہو۔ اور جو بلا

غور کریں کہ ایک ۱۸ سال کا نوعمر عالم پہلافتوی لکستا ہے اور مستج کے لئے بیش کرتا ہے۔ اس ویتن تین انکنٹاری کی بارگاہ بین (۱) مبدالمصطلع انتلی اطلامہ ما بینا مساحقا میں انکا چورکا ملتی انتظم نبروس سے رہے تی المامان جس کی تیزنگای کاعالم بیتھا کہ اگریکی کلے میں ہزار عالی ہوتے تو وہ سب اول نظر میں احاطے میں آجاتے۔ اور جس کے بارے میں علمائے حرمین نے بیفر مایا ہو کہ اگرانہیں ابوحنیفہ دیکھے لیتے تو ان کی آئیسیں شھنڈی ہوجا تیں اور انہیں ایت تلاندہ میں داخل فرمالیتے مگراس نوعر مفتی کے پہلے فتوی پراے بھی کہیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بات ہے ہے کہ شیر کے بچوں کو کس نے ضرورت نہیں ہوگی۔ بات ہے ہے کہ شیر کے بچوں کو کس نے ضرورت نہیں ہوگی۔ بات ہے ہے کہ شیر کے بچوں کو کس نے شکار کرناسکھایا؟

حضرت مفتی اعظم ہند کی عمر مبارک کے یہی ایام تھے کہ علائے رامپور علائے رامپور علائے رامپور علائے رامپور معمولی علائییں تھے۔ یہ وہ اکا برملت تھے کہ جن کے علم وفضل کا رعب یورے ہندوستان پر جھایا ہوا تھا۔

سمس العلماء مولانا عبد الحق ابن علامه فضل حق خبر آبادی جیسے اس بطل جلیل کے وارث تھے کہ بانی دیوبندیت قاسم نانوتو ک صاحب جب رامپور آئے تو ان کی جیب سے اپنے کو ظاہر نہ کر تھے۔ مرائے میں قیام کیااور ابنانام تبدیل کر کے تکھوایا۔

علائے راجور نے اس مسئلہ پر اپنی پوری توانا نیوں کے ساتھ بحث شروع کو دی بیجور کے لئے استفال کے ساتھ بحث شروع کو دی بیجور المقلم ہلی حضرت قدی مرؤ نے ان کافیام تو نیج کے لئے استفال تو جوان فرز ند کو تھم ویا اور حضرت مفتی اعظم بند نے ان حضرات کے انعاث علیہ کے ایسان پر دہ گرفتیں کیس کے ایسان پر دہ گرفتیں کیس کے ایسان پر دہ گرفتیں کیس کے دورم بخورہ میں میں ایسان پر دہ گرفتیں کیس کے دورم بخورہ میں ایسان پر دہ گرفتیں کیس کے دورم بخورہ میں ایسان پر دہ گرفتیں کیس کے دورم بخورہ میں ایسان پر دہ گرفتیں کیس کر دورم بخورہ کے ایسان پر دہ گرفتیں کیس کر دورم بھورہ کا مطالعہ کر لے اس معلم بوبلے نے کا کہ جو المقلم کے ایسان پر دورم بھورہ کے دورم بوبلے نے کا کہ جو المقلم کے ایسان پر دورم کے دورم بھورہ کے دورم بھور

وارث نے دنیا کو کھا دیا دنیاہے متوالیا کے بزرکی بعقل ست ندید مال۔ حضرت مفتى اعظم مند كے سيكرول ايرادات آج بحى قرض ہیں ۔ انہیں ایام میں دیو بند کے بقیة السلف علیم الامت جناب تفانوی صاحب نے ''حفظ الایمان'' کی کفری عبارت کی رفو گری كے لئے "بط البنان" كھى جس كے مطالعہ كے بعد حضرت مفتى اعظم ہندنے اس کے رومیں ' وقعات السنان' اور ' ادخال السنان' تالیف فرمائی، جے رجشری کرکے تھانہ بھون بھیجا۔ مگران دونوں کے جواب سے نہ صرف تھانوی صاحب نے اپنے ایک نیاز مند ے پچھوالات کرائے۔ان کے جوایات کے لئے بھی حفرت مفتى اعظم مندميدان من آئے اور "الموت الاحم" كھ كراكا بر و بو بند کی تا ویلات کے تا بوت میں آخری کیل شو تک دی اور جت الهيان يرتام فرمادى اورمن هلك هلك عن بينه ومن حى حى عن بينه كاجلوه دنيا كودكاديا\_

مجدوا عظم اعلیٰ حضرت قدی مراه کی جیات مباد کدی حضرت منتی اعظم اعلیٰ حضرت قدی مره فی جیات مباد کدی حضرت منتی اعظم ابند کے وہ کارتا ہے جی جنہیں و کھ کرعالم تضود جی ایسا محسوں ہوتا ہے کدا کیک شیر ہے جو تین تنجا پوری و فیا ہے چو کھا کے ایسا محسوں ہوتا ہے کدا کیک شیر ہے جو تین تنجا پوری و فیا ہے چو کھا کے اور اپنے جملے جال بیتا ل سے مخالفین کو تد بائے رفتن نہ طائے ماعان کا حرہ چکھار ہا ہے۔(۱)

حائے ماعان کا حرہ چکھار ہا ہے۔(۱)

17 - مفتی عابد حیون مسباتی لوری رقم طراز جی مسلم التیو ہے تھی آ ہے ہے منی المحلوم درنا آکیزی کی آ ہے ہے میں (۱) کورڈ بھی المحلوم درنا آکیزی کی آ

وقار اور بزرگی کو عالم اسلام نے تتلیم کیا ہے او رہر سلسلہ کے بزرگون نے آپ کے احترام منصب کا لحاظ رکھا ہے۔ مولانا محمد جہانگیر خال صاحب مہتم مدر سفر یب نواز سیون ڈیہ بگارو ہندوستان کے ذی قدراور مشہور خطیب ہیں، حضور مفتی اعظم قدس سرؤ کے ساتھ آپ کے گہرے روابط رہے ہیں۔ آپ ایک ضرورت سے مارر تیج الجیلانی کا ۱۹ اے مطابق ۲۲ راگت حضور مفتی اعظم مے تعلق سے ایک سوال پرانہوں نے کی واقعات حضور مفتی اعظم کے تعلق سے ایک سوال پرانہوں نے کی واقعات اورا ہے تا ارائے کا ظہار فرمایا:

حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ والرضوان کی الی معتد علیہ شخصیت تھی کہ ہند و پاک، بنگلہ دیش، افریقہ بلکہ تمام عرب وجم فی آپ کی شخصیت کو متفق علیہ جانا اور سب نے معتد علیہ تسلیم کیا ہے۔ ہرا لیجھے ہوئے مسئلہ کے حل کے آپ کی طرف رجوع کیا اور ہر سلسلہ کے مشار کے فیدر کی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک مرتبہ سلسائہ حیفیم ہزرگ حضرت شاہ الیوب عازی ایک مرتبہ سلسائہ حیفیہ الرحمة والرضوان کے مریدین نے ہران پوری خلیف شاہ تیج علی علیم الرحمة والرضوان کے مریدین نے ہران پورٹ خلیف ہرووان بنگال میں ایک جلسے کا پروگرام رکھا۔ جس میں پورٹ میں مرتبہ سارے علی ، وقت کو حد کو کیا اور حضور مفتی اعظم قدس مر ذکو بھی دووت و حد کو کیا اور حضور مفتی اعظم قدس مرذکو بھی دووت و حد کو کیا اور حضور مفتی اعظم قدس مرذکو بھی دعورہ نے بھی سے مشورہ نے بھی ایک وقت ان لوگوں نے بھی سے مشورہ نے کیا اور نہیں دورت میں دورت شاہ ایوب صاحب علیہ الرحمہ سے اور چیکا کیا اور نہیں دورت کی دورت ایوب صاحب علیہ الرحمہ سے اور چیکا کیا اور نہیں دورت کی دورت ایوب صاحب علیہ الرحمہ سے اور چیکا کیا اور نہیں دورت میں دورت کی دورت ایوب صاحب علیہ الرحمہ سے اور چیکا کیا دورت کی دورت شاہ ایوب صاحب علیہ الرحمہ سے اور چیکا کیا دورت کی دورت شاہ ایوب صاحب علیہ الرحمہ سے اور چیکا کیا دورت کی دورت شاہ ایوب صاحب علیہ الرحمہ سے اور چیکا کیا دورت کی دورت شاہ ایوب صاحب علیہ الرحمہ سے اور پھیکا کیا دورت کی دورت شاہ ایوب صاحب علیہ الرحمہ سے اور پھیکا کیا دورت کی دورت شاہ ایوب صاحب علیہ الرحمہ سے دورت کیا دورت کیون کی دورت شاہ ایوب صاحب علیہ الرحمہ سے دورت کیا دورت کیا دورت کیا دورت کی دورت شاہ ایوب صاحب علیہ الرحمہ سے دورت کیا دورت کی دورت کیا دورت کیا

د بااور صدارت مي صفرت مفتي اعظم كاه جب اشتمار على جوكر آ کیا اور حضرت شاہ صاحب کی اس پرنظر پڑی تو آپ کو ہیت صدمه ورفح بوا فرراارا كين ومريدين كوبلوا بالورفر مايا: تم لوگوں نے بہت بری مطی کی ہے، صرے مقی اعظم کے وها مت كادرميان برامرته كمناه يا بياب كي يومكنات ك منتى القم كارج يوال يول الري ق الاسال لي يداوي (جيب عدد يا الال كردية موت قرمايا) اور ان الشخارك かいりんしゅんかりかっとないいちに -105 JAKA 34 18 50 15 C. (1) - ITABOLEN ME LINES LOW はしかというからからいかからからからからります 上の見がなったらないといけがのでしなからか يهل إلحاد كالإسارة في عدمة الأب الرجع والمات はられららいとうからかいかいかかりまでしてん 12 146 18 14 27 1 Sel Sel an 18 10 11 かからいかしていていていなからないのか WATER BUREAU II

ہے۔رب قد رحضرت (مفتی اعظم قد س سرة) کے سابیہ عاطفت اور ظل جابونی کوسب بردرازے دراز کرے۔ آمین(۱)

۲۳- حضرت الحاج پیرطریفت شاه نوشے میاں صاحب قادری بمالی شیری قدس سرهٔ سجاده نشین خانقاه عارف بالله حضرت شاقتی محمد شیرمیاں علیه الرحمه قادری جمالی نے ۱۵ ازجرم الحرام بروز جمعه بعد نماز جنازه (مفتی اعظم) کوفر مایا:

آج تک میں نے اتنا جھع نہیں دیکھا جتنا جھع حضرت مفتی اعظم ہند کے تماز جنازہ میں دیکھا۔اللہ کے ولی کی بھی شان ہوتی ہے۔ جن ونول مدرسه "منظراسلام "ميل مولوى رجب على صاحب نانیاروی بر حاکرتے تھے۔ بیں بھی ان دنوں مدرسہ معظر اسلام "ميں پڑھتاتھا۔حضرت مفتی اعظم تو ميرے دادااستاذ تھے۔دشن رسول اگر کسی سے کا نیتا تھا تو حضرت بی کی ذات گرای تھی۔ (۲) ٢٧- مولانا عبدالواجد قاوري مفتى اعظم بإليند حضرت مفتى اعظم كى باركاه عالى شاك ين بعض اكابرابلسنت كے چثم ديدواقعات بيان كرتے ہوئے رقم طراز جي: 1901ء سے 1902ء کے اوائل تک اکثر وبیشتر میں حضور مفتی اعظم علیدالرحمة والرضوان کی بیشک (سدوری) میں عاضر رہتا کیوں کہ ان ایام علی مراستقل قیام کتب فادہ عادی (مزار اعلی معزت کی بالائی جےت کے شال جانب) عل ربا-اور جب بحى ذراموقع ملتا حضرت والاكى خدمت عن حاضر ہوجاتا۔ یا تیج ں وقت کی نمازیں صرے کے ساتھ ہی اوا کرنے

(۱) جايرطى دمولانا درآزال آبادى دكرامات مفتى اعظم بند اس الدمطين به ياكنتان -(۱) محرمندرطى فاطمى دسيد سيات مفتى عالم بس ايرمطور يلى بحيث بحال بنت معالد تعدد مرتبط الم کا موقع ملنا اکثر وقت کی نمازوں میں حضرت ساجد میاں علیہ الرحمہ امام ہوتے اور جب وہ نہیں ہوتے تو کوئی طالب علم نماز پڑھادیا کرتا۔حضرت نے میرے سامنے بھی امامت نہیں فرمائی حالانکہ ہرموسم میں ہرنماز کی جماعت میں آپ تشریف فرماہوتے بلکہ بعض نمازوں میں جماعت سے بہت پہلے تشریف لاتے اور مسجد ہی کے وضو خانہ میں وضو فرماتے۔

عصری نماز کے بعد عموماً سدوری کے سامنے کری لگادی جاتی جہاں آپ رونق افروز ہوتے اور زبانی مسائل پوچھنے والوں کے جوابات دیتے۔اگر کوئی بزرگ عالم دین تشریف فرما ہوتے تو ان کے لئے بھی کری بچھادی جاتی۔

سند تدگوره کے درمیان اکا برعلاجی سے حضور بربان ملت، حضور محدث اعظم جند وحضور مجاہد ملت، حضور شیخ العلماء مولانا غلام جیلائی اعظمی ،امام الخو مولانا سیدغلام جیلائی میرخی، حضور حافظ ملت ، حضور سلطان المناظرین مفتی مضور حافظ ملت ، حضور سید العلماء ،حضور سلطان المناظرین مفتی رفاقت حسین مظفر پوری ،حضور اجمل العلماء مولانا شاہ اجمل حسین سنبھلی ،حضرت قاری مصلح الدین پاکتانی ، مناظر ایلسنت مطلاحة تحدیث سنبھلی ، حضرت قاری مصلح الدین پاکتانی ، مناظر ایلسنت مطلاحة تحدیث سنبھلی وغیرہم رضوان اللہ تعانی بیم اجمعین بارباد بریلی شریف امام اہل صفت کی بارگاہ جی حاصر ہوئے اور حضور مفتی اعظم سے شرف طاقات ماصل فر مایا۔

اول الذکر کے ملاہ و قدام برزرگوں کو بین سے ، یکھا کر ، ویسط حضور مطبی اعظم سے برقوں کو بھر یا وں کو بور و سے امر یہ بین کے ماتوں کو بھر یا وں کو بور و سے امر یہ بین کے منافرہ میں مطبور مین اعظم سے باتھوں کو بھر یا وں کو بور و سے امر یہ بین کے منافرہ میں مطبور مین اعظم سے باتھوں کو بھر یا وں کو بور و سے امر یہ بین کے منافرہ میں کے باتھوں کو بھر یا وں کو بور و سے امر یہ بین کہ منافرہ میں مین در مطبور سے امر یہ بین کے باتھوں کو بھر یا وں کو بور و سے امر یہ بین کے باتھوں کو بھر یا وں کو بور یہ بین کے باتھوں کو بھر یا وں کو بور یہ بین کے باتھوں کو بھر یا وں کو بور یہ بین کر بین کے باتھوں کو بھر یا وں کو بور یہ بین کے باتھوں کو بھر یا وں کو بور یہ بین کر بین کی منافرہ بین کر کی بین کر بین کا بھر یہ بین کر کی بین کر بین کی بین کر بین ک

حاصل فر ماتے تھے۔ بلکہ سیدنا مجاہد ملت علیہ الرحمہ جب سدوری میں آتے تو پہلے آپ کے علین شریف کو بوسہ دیتے اور اے سرپر رکھتے بھر دوبارہ بوسہ دے کرا دب سے ایک کنارہ میں رکھتے بھر آپ کی طرف ملا قات کو بردھتے اور یہ موقع انھیں اس لئے مل جا تا کہ حضرت ہمیشہ قبلہ رو بیٹھتے ایک زانوفرش پر بچھا ہوار ہتا اور دوسرے زانو پر بائمیں ہاتھ میں کا غذ لے کردا کیں ہاتھ سے لکھتے دوسرے زانو پر بائمیں ہاتھ میں کا غذ لے کردا کیں ہاتھ سے لکھتے دستے یاسر جھکا کر بردھتے رہتے تھے۔

حضور محدث أعظم كى دست بوى كے لئے حضرت كوشش واصرار فرماتے مردست بوى ميں حضور محدث اعظم سبقت لے واصرار فرماتے محر بردور طاقت مفتى اعظم كوا في جكد پر بشاد سے اور خود بغل ميں بيٹھ ماتے۔

ای طرح حضور سید العلماء کی دست ہوی کے لئے بھی آپ عبلت فرماتے گرسید العلماء نے بیر موقع آپ کو بھی نہیں دیا۔ بقید حضرات تو آپ کو اپنی جگدہ الشخ بھی نہیں دیتے بلکہ دوڑ کر پہلے حضرات تو آپ کو اپنی جگدہ الشخ بھی نہیں دیتے بلکہ دوڑ کر پہلے آپ کے قد موں کو چومتے پھر ہاتھوں کو بوصہ دیتے۔ جواب میں حضور مفتی اعظم بھی ان کے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے۔ ہاں حضور ہر ہان الملت اپنی نقابت کی دجہ سے مفتی اعظم کو روکنے پر قادرتیں ہوتے اور دولوں ایک دوسرے کی دست بوی فرماتے یہ حضور مفتی اعظم علیہ الرجہ حضرت ہر ہان الملت کی قیام فرماتے یہ حضور مفتی اعظم علیہ الرجہ حضرت ہر ہان الملت کی قیام فرماتے یہ حضور مفتی اعظم علیہ الرجہ حضرت ہر ہان الملت کی قیام کو بیت خانہ میں فرماتے ہوں آپ کو خصوص کتب خانہ میں فرماتے ہواں آپ کو کئیں تا ترام زیادہ ماتا یا پھر مہمان خانہ میں فرماتے ہواں آپ کے خوا آپ کے خصوص کتب خانہ میں فرماتے ہواں آپ کے خوا آپ کے خصوص کتب خانہ میں فرماتے ہواں آپ کے خوا آپ کے خصوص کتب خانہ میں فرماتے ہواں آپ کے خوا آپ کے خصوص کتب خانہ میں فرماتے ہواں آپ کے خوا آپ کے خصوص کتب خانہ میں فرماتے ہواں آپ کے خوا آپ کے خصوص کتب خانہ میں فرماتے ہواں آپ کے خوا آپ کے خصوص کتب خانہ میں فرماتے ہواں آپ کے خوا آپ کے خوا آپ کے خوا آپ کے خصوص کتب خانہ میں فرماتے ہواں آپ کے خوا آپ کی کو خوا آپ کے خوا آپ

رہے کا انتظام ہوتا تھا۔(۱) ۲۵-حضرت علامہ سیدمجمہ اجمل میاں صاحب اشر فی کچھوچھوی حضرت مفتی اعظم قدس سرہ' کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

حضور مفتی اعظم قدی سر ہ جہاں ملم وہمل میں یکنائے روزگار عنے وہیں ان کی ذات زہد وتقوئی ، فقر واستغناء، جودوسخا، علم وہرد باری ، احسان و ایثار، طہارت و پاکیزگ ، ضبط وجمل مسبر ورضا، ایمان وابقان، ورویش اور حسن اخلاق کا اتناحین مرقع تھی کہ بے اختیار مجمع الصفات کے الفاظ ان کے لئے زبان پر جاری ہوجاتے ہیں۔ان کے اوصاف جیدہ نے اپنے تواپئے فواپئے غیروں کو بھی اینا گروید و بنالیا۔ (۴)

(۱) (الف) میدالواجد بمثنی بطامه مقدمه شیمه آنا و کامصطوی تلمی-(ب) هیدالواجد بمثنی بطامه جهان مثنی اعظم س ۹۵۴ به مطبوعه دشا آکیڈی -(۴) ماہرنا مستلقا مت ، کالیور جس ۱۶۲ ، نگریز گی ۹۸۲ الا- پاکیزگی، لطافت اور داول کومنور کردینے والی وہ کیفیت ہے جوایک صاحب دل بزرگ کے دل کے گدازگا پید دیتی ہے۔(۱) صاحب دل بزرگ محد جشید پورر تمطرازیں: 12-مولا نامبین البدی نورانی ، خطیب باری محد جشید پورر تمطرازیں:

کسی مسئلہ پرساری دنیا کے مفتیان کرام آپ کے جواب فتو کی پرنظر لگائے رہتے تھے اسی لئے آپ کومفتی اعظم کا خطاب ملا کوئی دقیق اور کتنا ہی اہم مسئلہ آجائے تو تمام مفتیان کرام وعلاء کی نظریں آپ ہی کی طرف اضحی تھیں ۔ وقت کے اکا برعلاء آپ کے قول کو اپنی تمام باتوں پر حرف آخر کی حیثیت دیتے تھے۔ چنا نچہ کسی فتو ہے کے ساتھ آپ کا اسم گرامی ہی ایک زیردست فتو ہے کے ساتھ آپ کا اسم گرامی ہی ایک زیردست حوالہ کا درجہ رکھتا تھا۔

والدہ ورببرسا معنی اعظم مفتی اعظم کبلاتے تھے لیکن کہنے کو تو سیدی مفتی اعظم مفتی اعظم کبلاتے تھے لیکن درحقیقت وہ مفتی عالم تھے بینی دنیا سے سب سے برے مفتی ناک

صرف ہندوستان کے۔(۲)

المراه عفرت مولانا سيدشاه نعيم اشرف صاحب اشرفي جالتي معفرت مفتى المقم قدى مراه كي سلسله مين يون رقسطراز بين:

حیات مفتی اعظم کا ہرون ہرماہ وسال ہمارے لئے بیتی تما۔ وہ ہماری جماعت کے لئے نشان تقری ہے۔ وہ ہم ب

(۱) ما بهنا مداسته من من اعظم فبركانيود بر ۱۸۳ -۱۸۳ . قريد كل ۱۹۸۳ -۱۹۸۳ . (۲) ما بهنا مداسته من اعتما من اعظم فبركانيور بر ۱۸۳۰ برا الله من الاريم کارو ۱۹۸۳ است یہاں علم کی فراوائی بھی ہے۔ اور ولایت کی تابانی بھی۔ تبحر علمی کے باتھین کے ساتھ معرفت کی رعنائی بھی ہے گرعلم وفن کے جلال سے زیادہ ولایت کا جمال درخشال نظر آر ہا ہے لیکن جسوفت علم وفن کی انجمن سنور جاتی ارباب علم اس وقت آفتاب کی شعاعوں کے آگے شبنم کی طرح اپنا وجود کھودیتے ۔ خود راقم الحروف نے اس بارگاہ کی تدریسی فتوئی تولی کی خدمات پر مامور ہوجانے کے بعد بار ہامشاہدہ کیا اور یہ خیال کیا کہ ''ایں معاوت بر ور ماز ونیست۔'

چند طور بعد تحريفر مات ين:

بہرحال مسائل سنائے جاتے آپ مضمون کالتسلس جملوں کا ربط اور تھم کی وضاحت سب بچھ درست فرمادیا کرتے اور بسا اوقات قلمبند فرمادیا کرتے اور اگر حوالہ میں عبارتیں نقل نہ ہوتیں تو اس طرف بھی توجہ دلاتے ہوئے فرماتے آپ نے در مخآرگ فلال جلد بیس دیمتھی ۔ جدآبیہ عالمگیری وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے مطالعہ سیجئے فرض کہ دسیوں کا بول کی جلدوں صفول کی نشاندہی مسافرت میں گذرتے ہیں ۔ اداوت مندوں سے فرمت کے مسافرت میں گذرتے ہیں ۔ اداوت مندوں سے فرمت کے الحات بیسرفیس آتے سفروسی ہیں ۔ اداوت مندوں سے فرمت کے الحات بیسرفیس آتے سفروسی ہیں ۔ اداوت مندوں سے فرمت کے الحات بیسرفیس آتے سفروسیز شن کوئی الیک گھڑی مہلت کی فیل

(١) ما بهامدا من من بعقى المطم لين كانيور بن ١٩٨٨ ، ير عن ١٩٨٠ هر

۳۰-مولانا عبدالجید خال رضوی ،اشر فیدمبار کپور حضرت مفتی اعظم قدی مره کے متعلق رقمطراز ہیں:

اللہ تعالیٰ نے حضور مفتی اعظم قدس سرہ النورانی کو ایسے فاندان میں پیدا کیا جس میں کئی پشتوں سے سلسلہ علم وارشاد قائم وجاری ہے اور جس کے اسلاف کرام کے اعمال صالحہ کا پاک ورشہ کیے بعدد گیرے اخلاف تک منتقل ہوتا آیا ہے جن کی حق کوئی اور حق رسول میں سرشاری وجانثاری اور مغروران تخت وتاج و بندگان مال وجاہ کے مقابلے میں استغناء و بے نیازی انہیں اینے اسلاف کے ورشیس ملی حق ۔

چندسطور کے بعد تحریفر ماتے ہیں:

حضور مفتی اعظم قدس مرہ العزیز کو اس عبد کی سلطانی وفر مازوائی حاصل تھی اور آپ کو برگات وفیضان کا وافر خزانہ ملاقعات بی اپنے اپنے چراغ ای شع بدایت سے روش کرتے سے دو تمام رہروان منزل مقصور آپ بی کے کاروان فضل وکرامت کی با تک درا پر زیر خورا پنے اپنے قدم الفاتے ہے اور آپ کی برآت وجسارت ایمان راوکی ساری صعوبوں کا ظائمہ کرو جی تھے وجسارت ایمان راوکی ساری صعوبوں کا ظائمہ کرو جی تھی دھم سے کہ پر رفعت یہ کہ پر رفعت و مقلمت آپ کے کی دوسر سے معاصر میں نظر نہیں آتی ای لئے اے فضل ریانی اور انعام معاصر میں نظر نہیں آتی ای لئے اے فضل ریانی اور انعام معاصر میں نظر نہیں آتی ای لئے اے فضل ریانی اور انعام

(1) ماینا را عقامت بعلی اعظم نبر ، کا پیود پس ۲۹۳ - جرے گل ۱۹۸۱ -

جس طرح فن فقد افتاء میں حضور مفتی اعظم قدی سرہ کو اور عوام وخواص اللہ ومشارکنے کے مرجع اعظم ہتے ای طرح فن تدریس میں علاء ومشارکنے کے مرجع اعظم ہتے ای طرح فن تدریس میں ید طولی حاصل تھا۔ ان کے ابتدائی تلاخہ میں تاجدار مند تدریس استاذ الاسا تذہ حضرت محدث اعظم یا کستان علامہ ابوالفضل مجمد سروارا تعمد صاحب علیہ الرحمہ اور شیر بیعث اہل منت مولا نا ابوالفتح عبیدالرضا مجمد حشمت علی خال صاحب قدس سرہ جیسے اکا بر امت شامل ہیں۔ گر چوں کہ بریلی فتدس سرہ جیسے اکا بر امت شامل ہیں۔ گر چوں کہ بریلی شریف کا رضوی وار الا فقاء و نیا بحرکا مرکزی وار الا فقا قوا اور حضور مفتی اعظم سیدنا مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال صاحب خال صاحب حضور مفتی اعظم سیدنا مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال صاحب قدس سرہ کے عہد حیات سے آپ کے در بار خال صاحب قدس سرہ کے عہد حیات سے آپ کے در بار خال صاحب قدس سرہ کے عہد حیات سے آپ کے در بار خال صاحب قدس سرہ کے عہد حیات سے آپ کے در بار خال صاحب قدس سرہ کے عہد حیات سے آپ کے در بار خال میں اختان الفتا کا ہے۔

はこしなりなりかかは

اعلیٰ حضرت کے وصال شریف کے بعد بھی کم وہیش بیچاس سال فو گانوں کے ابعد بھی کم وہیش بیچاس سال فو گانوں کی مثال نہیں ملتی کہ پہر کئی فو گانوں کی مثال نہیں ملتی کہ پہر کئی فو گانوں کی مثال نہیں اختان فی تحقیق فو گانے کا ایر علا ، میں اختان فی تحقیق مسائل کا جامع مدلل و تحقیق و مؤثر تصفیر فر ماتے ہے ہو کئی کے لئے مسائل کا جامع مدلل و تحقیق و مؤثر تصفیر فر ماتے ہے ہو گئی کے لئے بیال الکارت اور تا الی بکیا ہے جہاں ہیں ہیں۔ (1)

(١) كامنا صاعقامت اعتق اعلم فيردكا فيورى عدم مدوم العطاري يركا معامل



۳۲- پیرزاده مولانا سید نجیب اشرف مصطفوی مجددی، ایم.اے ومولوی فاهل رایخ رکرنا تک رقم طراز بیں:

سرکاراعلی حفرت اور حضورتا جدارایل سنت رضی الله عنها کے علوم وخدمت فلق کا حصار ہر ذی عقل کے امکان سے باہر ہے۔ مرکز عقیدت ہریلی شریف کی ان دوعظیم عبقری شخصیتوں نے بلاشک وشیداس صدی میں دین محمدی کو زندہ فرمایا اور شریعت کو مثنے سے بچایا۔ اس صدی میں پورے عالم اسلام پر، مشائفین پر، خانقاہ اور آستانوں پر سرکار مجد داسلام فاضل ہریلوی رضی الله عنہ کا حیان تقیم ہندرضی عنہ کا حیان تقیم ہندرضی کا منہ کا حیان تقیم ہندرضی الله عنہ کا احیان تقیم ہندرضی الله عنہ کا احیان تقیم ہندرضی حیا اور تا جدارا ہل سنت حضور مفتی اعظم ہندرضی الله عنہ کا احیان تقیم ہندرضی کے غیران اور تی کے غداروں کے چروں کو بے نقاب مقیدت کا جام پلایا اور نبی کے غداروں کے چروں کو بے نقاب کر کے جمیں شیح راستہ ہر چلایا۔

ہم اہل سنت و جماعت کاعقیدہ ہے کہ ہم امام احمد رضا ہضور مفتی اعظم ہند کا دامن تھام کرغوث اعظم رضی اللہ عنہ کے درتک رسائی حاصل کرنا چاہجے ہیں تو اس میں گامیاب ہو گئے ہیں شرط یہ ہے کہ استقامت فی الدین اور تصلب فی الشرع چاہے اور استقامت کیے حاصل ہوگا۔ پہلے امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کو پیشوا جان کران کے چیچے چلو کہ ان کے چیچے چلنا ای کو اتباع نجی

(۱) محر حسن على ميلنى ، علامه، شيخ الثيون العالم صنور منتى المظم به يد مضمون مشوله ما بهنامه اللي معترت كاعالمي المست منتى المعتم به يد مضمون مشوله ما بالأول معتابات المست منتى المعتم بهذور يجان للمت تمبر و جهر المراش ٨ بهن ١١٠-١١١ رفيخ الألى وجهادى الأول معتابات المست منتى المعتم بهذور يلى معلن المست منتور المراس المسترد المس

(FT)

کتے ہیں ، اتباع نبی کا تعلق افعال نبی سے باور افعال نبی کا سركارمجد داسلام اور حضور مفتى اعظم مندآ مينه بيل- (١) ٣٣- مولانا سيد في سيني اشرفي سجاد ونشيس آستان عاليه همسيداش فيدرا يحوركم نا تك فرمات بال آپ (حضور مفتی اعظم) کی شخصیت بردی انقلالی شخصیت تھی۔ آپ نصرف ہندویاک بلکہ بورے عالم اسلام کے سنول کے ائیان وعقیدے کے محافظ تھے۔آپ کے دور میں عالم سنیت کے علماء آپ کی مبارک شخصیت کے گردجم تنے۔آپ کے دور میں خدائے تعالی نے بری برکت عطافر مائی تھی۔ کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت آپ کی ذات سے وابستہ تھی۔ آپ جد حرتشریف لے جاتے انقلاب بریا ہوتا۔ گاؤں کے گاؤں، شیرے شہر، بستیاں اور علاقے الث دیئے جاتے۔ آپ کی شخصیت ایک ایس مقاطیسی شخصیت تھی کیا عرب، کیا عجم جہاں بھی تشریف لے جاتے علماء ومفكرين ومدبرين سے ليكرعوام تك سب كي سب كفنے بط آتے تھے۔ بروانوں کے ای مثل شمع جلوہ گرہوتے تھے۔آپ کے تھیقی فتؤلال سے بوی سے بوی شخصیت میں اختلاف کی محال دیمی ۔ آپ كافتوى يورے عالم اسلام كے لئے ہوتا تھا۔ ك ساته كيد كي والداد المفتى اعظم ومفتى عالم عدر ٢) ٣٠- سيدشاه فخرالدين اشرف عمياري شريف صلح امبية كرنكر قم طراز جير، (1) تجيب اشرف من (اده الولاة ماينام اللي تصريت كاما في منتي المعلم بنده ديمان ملت فيره شا ش ٨٥٠ عدا - ١١٨ وقال في وعدى الدول سلالتي السنة ١٩٩٨ و الموسود في مليا-

iro-iricelei (r)

وہ عظیم الثان شخصیت جس کی عظمت کے ڈیکے بیرون ہند
اقوام وملل پر اثر انداز ہیں۔ ان پر پچھ لکھناسورج کو چراغ
دکھلانے کے مترادف ہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی
عظمت و بزرگ اظہر من الشمس ہے۔آپ کی مکمل حیات صرف
تابع رسالت ہی نہیں تھی بلکہ آپ کے ظاہری اطوار وحالات
وعادات مکمل آئین رسول النہ علی کی شان جلوہ گری گا آئینہ
حیادات مکمل آئین رسول النہ علی کی شان جلوہ گری گا آئینہ
عظمت استان تاالیکڑ م صدرالعاماء حضرت مولا نامجہ تیسیر الدین عرف شمین رضا خال
قادری قدس سرہ فرماتے ہیں:

تا جدارابل سنت حضور مفتی اعظم مندر سنی الله تعالی عندگی وات گرای مختاج تعارف نبیس بشریعت وطریقت، علم وثمل، وات گرای مختاج تعارف نبیس بشریعت وطریقت، علم وثمل تزمد و ورع، تقوی و تقدس، تفقه اوراس طرح کے سیکڑوں کمالات اس دور میں جس ایک ذات اقدس میں مجموق طور پر پائے جاتے سے وہ آتا کے نعمت حضور مفتی اعظم مندعلیہ الرحمة والرضوان کی مقدس شخصیت تھی۔

سیدتا سرکاراعلی حفرت کی حیات طیبای میں آپ منظراسلام میں مندر تدرلیں پر روئق افروز ہوئے۔ ساتھ ہی فتو کی نو سی کا کام بھی جاری رہا۔ بعد ؤ کئرت فتاوی کے باعث تدرلیں کو

(۱) فخر الدين شاه ،سيد، ما به تا ساطي حضرت كا عالمي مفتى اعظم به وريحان لمت فبرون الما، ش ٨ يس ١٩٩١ رق الآني و بمادي الاول مطايق المست ١٩٩٨م، عليد مدير في مطفسا- FAR

تجوز کر کمل طور پرفتو کا نولی اختیار فرمائی جو پوری مرشریف تک جاری رہی۔ آخری ایام بیس اگر چہ بیگام اپنے دست مبارک سے نہیں فرماتے لیکن فتو کی سفنے اور اپنی مہر تقد دیت فرمانے کا کام آخر تک جاری رہا۔ آج بھی ہزاروں فقاد کی صفح قرطاس پر موجود ہیں۔ جس کی تین جلدی '' فقاو کی مصطفوری' کے نام سے زیور طبع ہیں۔ جس کی تین جلدی '' فقاو کی مصطفوری' کے نام سے زیور طبع ہیں۔ جس کی تین جلدی '' فقاو کی مصطفوری' کے نام سے زیور طبع ہیں۔ جس کی تین جلدی '' فقاو کی مصطفوری' کے نام سے زیور طبع ہیں۔ جس کی تین جلدی آ

۳۱-استاذی المکتر قاضی القصناة فی البند جانشین مفتی اعظم تاج الشریعه فخر از هر حضرت علامه الحاج مفتی مخداختر رضاخان قادری رضوی دامت بر کاتیم القدسید هم الله المسلمین بطول بقاءً بانی وسر پرست جامعة الرضاوم کزی دارالافقاء بر یلی فرماتے ہیں:
مفتی اعظم علم کے دریائے ذخارتھے۔ بزیات حافظے سے
بتادیتے تھے۔فقاوی قلم برداشتہ لکھ دیا کرتے تھے۔ان کاعمل ان کے
علم گا آئینہ دارتھا۔ان کے عمل کودیکھنے کے بعدا گر کتاب دیکھی جاتی
تواس میں وہی ملتا جو حضرت کاعمل ہوتا تھا۔ ہرمعاملہ میں حضرت ہی
کی رائے اوّل ہوتی تھی اور جن علمی اشکال میں لوگ الجھ کررہ جاتے
کی رائے اوّل ہوتی تھی اور جن علمی اشکال میں لوگ الجھ کررہ جاتے
سے دو حضرت چنکیوں میں علی اور جن علمی اشکال میں لوگ الجھ کررہ جاتے

۳۷-مولانا محد ليونس رضاخال مسمتی سجاده نشين خافقاه اوريسيد و عزوه بيزرگ قنون رقم (۱) همين دخياخال قادري مطاحه معد العلماه و ما يناساطي حفرت كامالي مفتى اطفم به يوريون المت نبرون ۲۸۶ ش ۸ ش ۱۹۰ - اعلاد الحالاتی و بناوی الاول مطابق اگست ۱۹۹۸ و مطور بر کی سطفهار (۲) اختر دخيافال قادری و ملاسان خالش ليد و ما ين سرجاز كامفتی اطعم نبر سن ۳۳ ش ۵ - اس ۱۳۹۱ مغرود کا الاول ۱۳۱۱ درگانتي و ۱۹۹۱، مطور د باي باليقيل سركارمفتي اعظم مندعليه الرحمة والرضوان ايخ والدمحرم سركار اعلى حضرت عليه الرحمة والرضوان كيس جانشين ستے \_مفتى اعظم مند سے عاشق رسول ستے،وشمن رسول کے لئے وہ شمشیریز ال تھے کی مخالف کوان کی بارگاہ میں لب کشائی کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی غرض کہ سرکار مفتی اعظم مند رحمة الله عليه كي ذات بابركات محتاج تعارف نبيل- آج مندوستان ہی نہیں بلکہ یوری دنیاان کی ضیاء بار کرنوں ہے متور ہے۔ اور دلول کی دنیا فیضان رضاونوری ہے سرشار ہے۔ان کی عظمت ورفعت ، تقوی وطہارت ، شرافت وکرامت کے گیت بوری د نیا گاتی ہے اور گاتی رہے گی۔ آج مفتی اعظم مند ہاری ظاہری نگاہوں کے سامنے موجود نہیں ہیں لیکن ان کے کارنامے ان کی مواغ حیات طیبہ کے اوراق ہم میں موجود بیں ہم ان سے درس عبرت حاصل کریں ۔فداوعد قدوس جل وعلى مرقد مفتى اعظم يراين رحت كى بارش فرمائ اوراس ولى كامل ع عاشق رسول كى زندكى سے بيدمؤمن كو ہدایت ونجات عطافر مائے۔ آمین (۱)

۱۳۸ شنراوهٔ حضور صدر الشريعه علامه بها و المصطف قادری سابق استاذ جامعه رضويه منظراسلام ، موجوده صدر مدرس جامعة الرضا بر للی شريف رقم طراز بین:

(۱) محمد يونس رضاخال مشمتی مولانا ، ما بهنا مسابل حضرت كاعالمی شفتی اعظم بهندور بیمان ملت فبرون ۱۳۸۶ می مولانا ، ما بهنا مسابل حضرت كاعالمی شفتی اعظم بهندور بیمان ملت فبرون ۱۳۸۴ شرون ۱۳۸۸ می مولانا و لرمطابق اگست ۱۹۹۸ و مطوعه بریلی شخصاله

اس شهنشاه کو دنیا تا جدار اہل سنت شنرادهٔ اعلیٰ حضرت سرکارمفتی اعظم کے نام سے جانتی پیچانتی ہے۔ جن کے علم وفضل کا ایرکرم آج بھی ونیا پرٹوٹ کر برس رہا ہے۔ احکام شرع میں کسی کی رور عایت نہ ہوتی علم فقہ میں آپ کا نظیر نہیں ملتا، سائل میں علماء وفقہا آپ بی کے جنبش لب کے منتظر ہوتے۔فقہ کا کون ساباب ہے جس میں آپ کو درک اور علم حضوری نہ تھا۔امام احمد رضانے اپنے شترادہ کوزیورعلم سے آراستہ کر کے یا قاعدہ فتو کی نویسی کی خصوصی تعلیم وتربیت دی - امام احد رضا قدس سرة كوحواله كے لئے كسى عبارت كى ضرورت ہوتو وہ کتاب نکال کرحوالہ کی نشا ندہی کرتے اورامام احدرضا کی خدمت میں حاضرر ہتے یہی وہ خدمات تھیں جس نے آب کومفتی اعظم بنادیا اور انہی خدمات نے امام احمدرضا قدس سرؤ كامعتد وجانشين بنايا\_حضور مفتى اعظم نے ابتدائی عمرے ہی فتوی تو ایسی میں مشغول ہو کر بوری عمرای کام میں صرف کروی ۔ الله تعالی نے آپ کو فقہ میں ایا ورک اور ملک عطافر مایا تھا کہ پیجیدہ سے پیجیدہ مسئلہ کو اول نظر میں ہی حل فر مادیے جس کی نظیریں بہت ہیں۔

يتدسطور بعد تحرير فرمات ين:

آیک فقیدے لئے دری ظامی کے جملے علوم وفؤن پر دستری حاصل عونا سروری بے۔اس حمن میں ہم حضور مفتی اعظم کو یکناتے روز گار ا تے ہیں۔ آپ کے شاکرووں کی جماعت اس برشاید عدل ہے درسیات میں ایسی ایسی موشکا فیاں فرماتے کے عقل دیگ روجاتی۔ (۱) ۳۹-مولانا سیدشاہ نعیم اشرف اشر فی جائسی رقم طراز ہیں:

حضور مفتی اعظم کے فقاوئی ، فقاوئی رضوبیہ کے بعد دوسرا سب سے بردافقتهی سر مایہ ہوگا۔اور غالبًا دونوں مجموعۂ فقاوئی ماضی کے سارے کتب فقاوئی ہے مستغنی کردیں گے۔

حضور مفتی اعظم نے طویل عرصے تک وقار رضویت کی کامیاب آبیاری کی ہے ۔کیابے لوث زندگی تھی اہل دول وصاحب اقتدارے بے نیاز۔تدرلیں افآاور مقیدت مندول کی شفقت سے پذیرائی آپ کے مجبوب مشاغل سے اور اس پرستر سال کاشلسل تھا۔سنت کی پابندیوں اور تقوی شعاری میں آپ کا کوئی مثیل نہیں تھا اور ان سب اعلی صفات کے ماتھ آپ کا متواضعانہ مزاج۔ آپ کی فرم گفتاری، علاء وسادات کے ماتھ آپ ساتھ حقیقی احرام وہ گوئی و بی خوبی ہے جواس جامع السفات میں نہیں۔

زفرق تابرقدم ہر کھا کہ می گھرم تماشا دامن ول می کشد کہ جا ایں جااست حیات مفتی اعظم کا ہرون ہر ماہ وسال ہمارے کئے بہتی تعام وہ ہماری ہما عت کے لئے نشان تقدی ہے۔ وہ ہم سے عرق تے مرکز تے ، بالا تفاق سند قائد ہے۔ ان کی لاندگی کے جرمے

(۱) بهاد العسلظ كادرى مطاهد، ما يتاسدا كل معزت كا ما أن ملتى اعظم بندار عال ملت فبزوجه المناهم المناه

ے قوم مستفید ہوئی۔ اور ان کا وصال جوا کیک سانحتہ جانکسل تو فنا کہ وہ امیر کا روال تھے، رئیس جماعت حقہ ابل سنت تھے ، وہ ماثنق صادق رسول رحمت تھے۔(1) ۱۲۰۰ مفکر اسلام علامہ جمد قبر الزمان خان اعظمی رضوی جنزل سکریٹری ورلڈ اسلا کے مشن لندن فرماتے ہیں:

وتاانھیں مفتی اعظم ہند کے نام سے یاوکرتی ہے۔ بلاشبہ بدان كاايك علم بجومشهور ہو گياليكن اگرآپ مجھے كهد لينے دولة ذراب یاک موکرید عرض کروں گا اور اسے مشاہدے اور ها کن کی روشی میں کروں گا جب تک ہم نے ہندوستان کو دیکھا تھا، يهال كيوارالا فأ مكود يكما تقارور يكادول كود يكما تقار خالقا بول اوديكما تقاال وقت تك بهم بحصة من كدوه مقتى اعظم بين مفتى المظم جد بي حين جب جم بندوستان عديا بر تظ اورجم في عرب كى سردين ير قدم ركا، يم في مصرك وارالافاؤل كا ويكماء سيرياك ورسكا ووالكو ويكما وليبياك زوايا كوويكما اور عَا فَا يُولِ كُولِ فِي الدِر مِوا مُحْلِ مِنْ الدِلْ الدِينَ وَالدِولِ الدِينَا كَا وطالعة كيا 8/1/ جمع عد الدواياه بوال كريك والول كوريكما 1208214- 2741548/1-1/4 MEDINGET WENTER はんし はるかいといりかかり

60

فتم خدا کی حضور مفتی اعظم ہند کا جواب دنیا ہیں کہیں نہیں تھا۔ چند سطور کے بعد فرماتے ہیں:

فقدامام اعظم ابوحنيفه نے ساڑھے باره سوسال تک دنیاہے ا في عظمت وحقانيت كالوحه منواليا آج سعودي عرب اس كي سب ے بڑی مخالفت کررہا ہے۔حضور مفتی اعظم مندرض الله تعالی عنہ ك زعد كى سب سے بوى دفاع كرتے والى حى اكراب انہيں جدو كمنا جابي تو مجعے اعتراض ند موكار ان الله يعث على راس كل ماً ة من يجد ولها امر وينها ايك مسلمه مئله ٢٠ ين عرض كرنا جابتا بول اگرسعودي عربيه فقدامام ابوصنيفه عليه الرحمه كومروه كرنا جابتا ہے اگر دنیا کی باطل قو تیں غیر مقلدیت کو ابھار نا جا ہتی ہیں تقلید کے خلاف باضابط طور پر محاذ آرائی کی جا رہی ہے -خواہشات نفس کی بنیاد پرشریعت بازیچه اطفال بنایا جارہا ہے۔ اليموقع براصلاح وتجديدكا كارنامه الركسى في انجام ديا بوق حضور مفتى اعظم مندعليدالرحمدة انجام ديا إ-(١) ١٨- وْاكْتُرْغْلَامْ يَحْنِي الْجُمْ جِامعة بمدرونْتَي و بلي رقسطراز بين: علم اورفقیری دونوں دو چیزیں ہیں ان دونوں کا اجماع اگر کی انسان میں ہوجائے تو وہ برااہم انسان تصور کیا جاتا ہے۔ ايے كمياب كرا بم اوكوں ين صنور مفتى اعظم رحمة الشعلي بحا تے

جن کی شخصیت علم و کمال اور فخر و باتا کا حسین عظم نمی قلم افعایا تو (۱) محد قررانز بال خال اعظمی مصباحی ، علاسه مطکر اسلام ، ذکر صغیر مفتی اعظم بندهی اا ادر ۲۳ - ۲۳ بهملوی دارانعلوم امام احد رمشانم چی- علوم وفنون کے دریا بہہ گئے میدان عمل میں آئے تو ملت اسلامیہ کے لئے جینا اور کے لئے قابل تقلید نمونہ بن گئے۔ اللہ کی مرضی کے لئے جینا اور اس کی رضا جوئی میں زندگی کی سانس سانس کا محاسبہ کرنا مفتی اعظم ہند میں دیکھا گیا۔ متقی و پر ہیزگاری کی داستان سے کتا ہیں کھری پڑی ہیں۔ لیکن اس صدی میں تقویٰ وطہارت کوجن چند مایا نازشخصیات پر نازتھا ان میں ایک آپ بھی تھے زاہد و عابد تو بہت نازشخصیات پر نازتھا ان میں ایک آپ بھی تھے زاہد و عابد تو بہت کی فقاہت کا لوہا مانا۔ عوام نے آپ کے زہد و اتقاء کو معیار شرافت جانا۔ بہر حال علم ہویا عمل ہراعتبار سے آپ کی ذات با برکت عوام وخواص دونوں کے لئے متعم تھی۔ (۱)



(۱) غلام یخی اجم، ڈاکٹر، سہ مای توری نکات بستی کا فیضانِ مفتی اعظم نبرج ۲۹، ش ۲۹، ص ۲۹ مطبوعدادارہ تور بیدرضائے مصطفع بہتی۔ (یو. پی)

## مأخذومراجع

## متفرق كتب

- (۱) فآوي رضويه قديم ج۲
- (٢) فناوي رضويه جديدج ٢٧
- (٣) مقدمه ضميمه فتأوي مصطفوبير قلمي)
  - (٧) فأوى المجديدج ا
- (۵) المحجة المو تمنه في الآية الممتحنه
  - (٢) الرمح الدياني على راس الوسواس الشيطاني
- (٤) طرق الهدى والارشادقد يم نسخطيع اول مع تصديقات معاصرين
  - (٨) الاستمداد
  - (٩) سيع سابل شريف
  - (١٠) محدث اعظم پاکستان
  - (۱۱) سيرت اعلى حفرت مع كرامات
  - (١٢) فقيه اعظم صدر الشريعة حيات وخدمات
    - (۱۳) معارف شارح بخاری
  - (١٣) تذكره على اللسنة (مولانامحودصاحب)
    - (١٥) انوارمفتى اعظم
    - (١٦) كرامات مفتى اعظم مند
    - (١٤) مفتى اعظم كى استقامت وكرامت

190

(۱۸) یندر ہویں صدی کے مجدد

(١٩) حيات مفتى عالم

(٢٠) ذكر حضور مفتى اعظم مند

(٢١) جهان مفتى اعظم

## رسائل واخبارات

(۱) مفت روزه د بدبه سكندرى رامپورج ۵،ش ۲۱،ص مجربيا ۱۹ رمارچ ۱۹۱۹ و

(۲) ہفت روز ہ دید برسکندری را مپورج ۵،ش ۲۸، ص ۲۸، مجرید ۲۸ رسمبر۱۹۱۹ء

(س) هفت روزه دبدبه سکندری رامپورج ۲۵،ش ۲۱،ص ۱۱،۲ ارفر وری ۱۹۲۰

(۵) ماہنامه اعلیٰ حضرت بریلی شریف، مجربیہ جولائی ۱۹۶۵ء

(٢) پندره روزه رفاقت پنه کامفتی اعظم نمبر، مجربه میم فروری ۱۹۸۲ء

(٤) ما بنامه استقامات كانپوركامفتى اعظم نمبر، مجربيم كى ١٩٨٣ء

(٨) مامنامه ي دنيابر يلي شريف، مجريه جون ١٩٨٧ء

(٩) ما منامه حجاز جديد د بلي كامفتى اعظم نمبر مجرييه ١٩٩٠ ء

(١٠) ما منامه ي دنيابر يلي شريف، مجريدا ١٩٩١ء

(۱۱) ابل سنت كي آواز مار جره شريف، اكتوبر ١٩٩٥ء

(۱۲) ما منامه اعلی حضرت کامفتی اعظم وریحان ملت نمبر ، مجربیداگت ۱۹۹۸ء

(۱۳) سه مای نوری نکات کا فیضان مفتی اعظم تمبر

(۱۲) خطوط کے عکوس

بزبان فيض ترجمان

حضرت امين ملت مد ظله العالى

میراجومریدمسلک اعلیٰ حضرت سے ہے جائے تو ہیں اس کی بیعت سے بیزارہوں اور میرا
کوئی ذمینیں۔ بیمیری زندگی میں نصیحت اور میر بے وصال کے بعد میری وصیت ہے۔
بیٹا (نجیب میاں) مولا نااحمر رضا خال فاضل بریلوی کے مسلک حق کو ہمیشہ مضبوطی سے
تھا ہے رہنا۔ درحقیقت مسلک اعلی حضرت کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ یہی مسلک صاحب
البرکات ہے مسلک غوث اعظم ہے ،مسلک امام اعظم ہے اور مسلک صدیق اکبر ہے۔
(اہل سنت کی آواز ص ۱۹۸۸ کو بر ۱۹۹۵ م

خاندان بركات كي دوبروي كرامتين

میرے خاندان کی دوبڑی کرامتیں ہیں: ایک کانام ہے اعلی حضرت مولا نااحدرضاریلوی اوردوسری کرامت کانام ہے مفتی اعظم مولا نام صطفے رضابریلوی علیم الرحمہ۔ (بروایت علامہ یلیمین اختر مصباحی، اہل سنت کی آ وازص ۲ کا کتوبر ۱۹۹۵ر)

> IDARA TEHQIQAT-E-RAZVIA JAMALIA Kahngah-e-Nooria, Lal Masjid, Rampur (U.P.)